

Scanned by CamScanner

# سورج كا بماليد

# قاسم على شاه

نئوسوچ

mani.pk \*

آفس نمبر47،46 فرسٹ فلور ہادیہ چلیمہ سنٹر،غزنی اسٹریٹ اُردوبازار، لاہور 7361416 -0423

#### انتساب!

میرےاستاد محتر م سیدسرفراز احمد شاہ صاحب کے نام

### فهرست

| صغير | عنوانات                                               | نمبرثنار |
|------|-------------------------------------------------------|----------|
| 6    | عرضِ مصنف - سوچ کا ہمالیہ                             | 1        |
| 10   | سيلف مينجمنث                                          | 2        |
| 14   | کامیا بی کی کہانی                                     | 3        |
| 19   | تز کیفس اور مُر شد                                    | 4        |
| 29   | دولت كاراز                                            | 5        |
| 38   | فيصله سازى - ايك اجم خو بي                            | 6        |
| 44   | נ <sub>ו</sub> תב ית בי                               | 7        |
| 50   | ٹائم مینجمنٹ                                          | 8        |
| 58   | شوق کی تلاش                                           | 9        |
| 63   | ذىنى مضبوطى                                           | 10       |
| 72   | فكرى ارتقا                                            | 11       |
| 79   | سى الس المتحان                                        | 12       |
| 89   | کامیابی کی قبت                                        | 13       |
| 97   | رو يوں ميں تبديلي<br>ان جان دوست                      | 14       |
| 102  | ان جان دوست                                           | 15       |
| 109  | كندها                                                 | 16       |
| 116  | خوشحالی کا فلسفه                                      | 17       |
| 122  | و کال کا منطقہ<br>ایک انسان مکی ذہانتیں<br>معاثی ترقی | 18       |
| 130  | معاثى تى                                              | 19       |

| صفحفبر     | النوانات                      | فبرغار |
|------------|-------------------------------|--------|
| 146        | كمريلي مسائل                  | 20     |
| 154        | حضرت علامها قبال كافلسفة عليم | 21     |
| 162        | متحرك زندگي                   | 22     |
| 172        | كاؤنسلنگ اوركو چنگ            | 23     |
| 180        | تعليم بربيت استاد             | 24     |
| 185        | ماضى، حال مستقبل              | 25     |
| 192        | دانه پانی                     | 26     |
| 198        | سلف الميح                     | 27     |
| 204        | بلهميا ، كى جانال مين كون؟    | 28     |
| 210        | ره نما کی ک-۱اش               | 29     |
| 216        | كاميا بي مين تاكا مي          | 30     |
| 225        | محروميوں كوكاميا في ميں بدليے | 31     |
| 231        | خاندانی نظام اور ورتوں پرتشدہ | 32     |
| 240        | ولىساز                        | 33     |
| 248        | شخصیت کی بنیاد                | 34     |
| 254        | كمزوريون كوقوت من تبديل يجيح  | 35     |
| 7.2        | متازبننے کاجذبہ               | 36     |
| 261        | خدمت کا جذبہ                  | 37     |
| 274<br>279 | ا پی کہانی ، پی زبانی         | 38     |

عرض مصلف

### سوچ کا ہمالیہ

ماليد...آپ كوز بن مين بيلفظ عنية بي كيا آتا ٢

دنیا کاسب سے طویل سلسلہ کوہ جس میں دنیا کے گئی ہلند ترین بھا اڑا ہے ہیں۔ یہ سلسلہ پانچ ممالک سے گزرتا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ معاشرے بھی جالیہ گ اس خاصیت کی وجہ سے مختلف غیر معمولی بوی چیزوں گو جالیہ سے نسبت بھی دی جاتی ہے۔ میری کتاب ''سوچ کا جالیہ'' گویا اس جانب اشارہ ہے گدآئے میں جو پھر ہوں ، وہ جمرے میری خیر معمولی بوی سوچ کا جائے ہوں کہ میرے میری خیر معمولی بوی سوچ کے ہا عث ہے۔ رب کے فضل کے بعد ظاہری اعتبارے میری خیر معمولی بوی سوچ کے ہا عث ہے۔

انسان کی کامیا بی اور ناکا می ، دونوں کا آغاز'''سوی '' سے ، وتا ہے۔ ہیں اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں تو میری زندگی جو آج دنیا کے سامنے ہے، بیشہ سے الیمی نہ تھی لیکن ، جب میں نے اپنی سوچ تبدیل کی تو سب جھے بہت تیزی سے بدلنا شروع ہو گیا۔

### سوچ کی جسامت

حقیقت بیہ ہے کہ صرف میں ای نہیں، میں نے دنیا کے جقد ہی کامیاب اوگوں (ناکام اوگ بھی) کامشاہدہ ومطالعہ کیا ہے، سب میں جوواحد عالی سب سے متحرک ہے، وہ اسوی " ہے۔ آدمی کی سوی کی جمامت بعنی سائز (Size) اس کی زندگی کی کیفیت کی تھایل کرتا ہے۔ برکامیابی کے چھے ہو گی سوی جبارہ برناکامی کے چھے آدمی کی جھوٹی سوی کارفر ماہے۔ ہم سب این سوی کی بیداوار جیں۔ اس بات میں گوئی شک نہیں کہ کسی فرد کے اکاؤند کا سائز بھی فردگ فوشی کا سائز بھی فردگی ملمانیت کا سائز بدا وراست معصر ہوتا ہے، اس کی سوی کے سائز پر۔جس فردگی سوچ کا سائز ہمالیہ کے برابر ہوتو آپ کیا کہیں گے؟ بڑی سوچ میں جادو ہے۔کسی فرد کی غیر معمولی زندگی کا تعلق اس کی سوچ سے ہے۔ یہ سوچ جتنی بڑی ہوگی ، یہ جادوا تناہی سرچڑھ کر بولے گا۔

### ایک اہم سوال

یہاں یہ سوال یقینا کیا جاسکتا ہے کہ''اگر واقعی سوچ آئی ہی قوی تا ثیرر کھتی ہے اور اس پرخرچ بھی کچھ بیں آتا تو لوگ بڑا کیوں نہیں سوچتے؟''

ماہرین کامیابی اس سوال کا جواب بیددیتے ہیں کہ اگر چہ ہم سب اپنی سوچ کی پیداوار ہیں، گرہم میں سے اکثر لوگ (جو پوری دنیا میں بچانوے چھیانوے فیصدے کم نہیں)

ہت چھوٹا سوچتے ہیں۔ آپ اپ اردگر دلوگوں کو دیکھئے تو وہ آپ کو چھچے ہٹنے اور محفوظ زندگی گزارنے پراکساتے ہیں۔ وہ آپ کو حقیقت پند بننے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ہم اپ ماحول میں نظر دوڑا کیں تو سب دو نمبری سے لے کردس نمبری سوچ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میدرست ہے کہ ہمیں اپنی چا درد کھے کر پھیلانے چا ہمیں، لیکن ہمیں اپنی سوچ بھی اپنی چا درتک محدود رکھنے پرمجور کیا جاتا ہے۔

### آ پ محدود نبیں

ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں لامحدود صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرما تا ہے۔
لیکن، ہمارے ماں باپ ہمیں سے بتاتے ہیں کہتم میں فلاں خامی ہے، فلال خامی ہے، تم سے
نہیں کر سکتے ہتم وہ نہیں کر سکتے ۔ کیا میرارب خالم ہے جواس نے مجھے ان خامیوں کے ساتھ
پیدا کیا ہے؟ (نعوذ باللہ) نہیں۔

حقیقت سے کہ اللہ تعالی نے ہرانسان کے وہ تمام وسائل وذ خائر مہیا کردیے ہیں جو

اے اس و نیا میں کوئی ہی بری ہے بری کامیانی کے مصول کیلئے درگار ہیں۔ مائنس ہی آت یہ بات سلیم کر ویکی ہے۔ نیورولنگول کی پروگرامنگ کا تیرہ بنیادی اصواوں میں ہے۔ ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کو کم تریا برتر پیدائیوں فرمایا۔ ہر need۔ بیاس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کو کم تریا برتر پیدائیوں فرمایا۔ ہر انسان بہترین سائے ت اور وسائل کے ساتھ اس د نیا بیس آیا ہے۔

### محدودسوچ ،محدودزندگی

کین، ہماری چھوٹی اور محدود سوج کے باعث ہم خود کو گمزور، غریب اور معذور کر لینے
ہیں۔ گویا، یہ کہنے دیجے کہ انسانی زندگی میں کامیابی، ترقی اور خوش عالی کا سب ہے بڑا اوز ار
ابڑی سوج ہے۔ سوچ کا معیار کا جتناعمہ ہ اور واضح ہوگا، زندگی اتنی زیادہ عمہ ہ اور بہتر ہوگی۔ آپ
کے ذہمن میں پیدا ہونے والا آپ کی زندگی کو جنت بھی بنا سکتا ہے اور جہنم بھی۔ بہتول اقبال،
"یہ فاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے"۔ اسی طرح ہمشہور انگریز اویب شیکسپیئر نے
کھھا ہے،" یہاں بچھ بھی اچھایا برانہیں ، سوائے اس کے جے سوج اچھایا براہنادے۔"

ابسوال کیا جاسکتا ہے کہ اگرسوج ہی سب کھے ہے تو اس کا جُوت کیا ہے؟ اس سوال
کا جواب آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے مختلف کا میاب افراد کا مشاہرہ ومطالعہ کیا
جائے اور یہ جانا جائے کہ انھوں نے اپنی زندگیوں میں کیوں کر کا میا بی ، ترقی اور خوشی پائی ۔
انسانی تاریخ کے کامیاب ترین لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے پتا چاتا ہے کہ ان کی
زندگی میں کامیا بی اور خوشی کا جو جادوہ وا ، اس کا اصل ان کی بڑی سوج تھی ۔

ان افراد کی زندگیاں کوئی کاغذی فلسفہ بیں اور ندلفاظی ہے۔ بلکہ ان افراد کی زندگیاں اس بات کاعملی ثبوت ہیں کہ انھوں نے جو پچھے کیا اور پھرمطلو بہ نتائج حاصل کر لیے تو اس لیے کہ انھوں نے اپنی سوچ کو بہت بوار کھا۔ پھران کی سوچ نے ان کی زندگیوں میں جو جادو

جگایا، وہ دنیااس کی شاہد ہے۔ کامیا بی اور خوشی کا سب ہے موثر اوز ار، بڑی سوچ ہے۔ کرہ ارض پرانسانوں کی اکثریت اس اوزار ہے ناواقف ہے۔ بیلوگ اگر چہ کامیابی اورخوشی ع ہے ہیں، مگراس اوزار سے عدم واقفیت کی بنا پراپنی من جا ہی زندگی حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔اس تحریر کے ذریعے میں اپنے بیارے قارئین کو جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے میکچرز سنتے ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بیاوزار ہے...بڑی سوچ کا اوزار۔ بڑی سوچ ... جو کا میا لی اور خوشی کا خزاند آپ کے اندر سے کھوج کر آپ کی زندگی میں لاعتی ہے۔آپ کی زندگی میسر بدل عتی ہے۔

بڑا سوچنے ، آپ بھی بڑے بن جائیں گے۔ آپ کو بہت سی خوشی ملے گی۔ آپ کو ڈ چیروں کامیابیاں حاصل ہوں گی۔آپ کی آمدن زیادہ ہوگی۔آپ کے دوستوں کا حلقہ بڑا ہوگا۔آپ کی عزت زیادہ ہوگی۔آپ کی زندگی بری ہوگی۔

بڑی سوچ کا آغاز کب ہے کیا جائے؟ اچھا اور اہم سوال ہے۔اس کا سادہ ترین جواب ہے، ابھی اور ابھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جس کمجے اپنی چھوٹی اور محدودسوج کوخیر باد کہددیا اورجس کمحے بڑا سوچنا شروع کردیا،ای کمحے ہے آپ کی زندگی ای کمیے جادواٹر ہونا شروع ہوجائے گی۔

میں نے اپنی سوچ کے ہالیہ کی بات کی ہے۔ بیآپ پر ہے کہ آپ اپنی سوچ کا سائز كتنار كھتے ہيں۔ سوچنے كه آپ كتنابر اسوچ سكتے ہيں؟

The Youth Light St. Labour St. in the St. In

and the bridge of the second

The same of the sa

The same of the sa

### سيلف مينجمنط

#### "پیمپین بنے کیلئے تہبیں اپ آپ پریفین کرنا ہوگا،کوئی اور تہبارے لیے بیکا منبیں کرسکتا!"

شوکر رے روبنسن

انسان کی زندگی مختلف مراحل پر مشتل ہے جیے بچپن، لڑکین، جوانی، ادھیر بن اور برحاپا۔ انسان کی زندگی کا جب آغاز ہوتا ہے تو اے کی قتم کا شعور نہیں ہوتا، یہاں تک اے بہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ جیے ہی عمر پانچ جھے سال کی ہوتی ہے تو اُس کے اندر شرم وحیا کارویہ جنم لیتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ جھے ابنا جسم ڈھانینا جائے۔ جھے ابنا آپ جھیانا ہے۔ جب مزید ہڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر چاہت آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری با تیں سنیں اور میری بات مانی جائے۔ وہ شاباشی ملنے پرخوشی محسوس کرتا ہے۔ انسان کی عمر میں جسے جسے اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے اس کے شعور میں پختگی آتی ہے۔

### سیلف مینجمنٹ کیاہے؟

سین مینجنت (Self Management) میں دو الفاظ ہیں۔ اول، سیلف (Self Management)۔ (Self)

سیف کا مطلب ہے، ''میں''۔ایے بے ٹارلوگ ہیں جوجس چیز کو مینے کرنا جا ہے ہیں،
وہ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے جیے یہ کھر کیا ہے، گھر کے کہا جاتا ہے، معاش کیا
ہے، یہ کیوں ضروری ہے، شادی کیا ہے، شادی کرنا کیوں ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ ۔ یہ تمام وہ
احساسات ہیں جو انسان کو سوچنے پرمجبور کرتے ہیں کہ'' میں' ہوں ۔ یہ شعور آتا ہے تو آدی
خودکوا بی مرضی کے مطابق ڈھالنا چا ہتا ہے۔ ای کو''سیلف مینجمنٹ' کہا جاتا ہے۔
جی فرد کے اندر یہ احساس نہ ہو، اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ نارمل نہیں ہے۔

معاشرے میں جولوگ کیڑوں کے بغیر پھررہے ہوتے ہیں، وہ جہال چاہتے ہیں، بیٹھ جاتے، لیٹ جاتے ہیں۔ ایسےلوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہان میں شعور نہیں ہے۔ جن کے پاس رونے یا ہنے کی وجہ عجیب ہو یا وہ زندگی کی ڈگر سے جٹ گئے ہوں، ایسےلوگوں میں سیاف مینجمنٹ کا لیول اتنا بلند ہوتا ہے کہان میں سیاف مینجمنٹ کا لیول اتنا بلند ہوتا ہے کہان کے دنیا ہے چلے جانے کے باوجود اُن کے افکار زندہ رہتے ہیں۔ جیسے سدھارتھا (گوتھم بدھ کی شکل وصورت بدھ) نے کہا کہ 'خواہش مار دو تو غم مرجائے گا۔'' آج لوگوں کو گوتھم بدھ کی شکل وصورت بدھ کی بازات سے نکلی ہوئی باتوں پر آج بھی دنیاغور کررہی ہے۔ ای طرح یہ جملہ کہ ''اگر وجلہ وفرات کے کنارے کتا بھی مرجائے تو عمر اس کا جواب دہ ہے''، مرجائے میں مرجائے تو عمر اس کا جواب دہ ہے''، مرحائے مار دق رضی اللہ عنہ کی خطیم سیلف مینجمنٹ کا اظہار کرتا ہے۔

ايك مستقل سفر

سیف بینجمنٹ سے پہلے ''سیف'' کا سفر ہے۔ سیف کی پالش کرنا ہے، سیلف کو جاننا ہے اور سیلف کو شاخت کرنا ہے۔ اس کو خودی کا سفر بھی کہا جا سکتا ہے۔ عام طور پر، ہم نے سیلٹ کی جو شاخت کی ہوتی ہے، وہ سیلف نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیلف میں بہتری آتی تو اس کا مطلب ہے کہ سیلف کا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا، اللہ جا ہے۔ اگر بہتری نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ سیلف کا سفر جہاں سے شروع بواتھا، ودو ہیں ہے۔ اس دنیا میں واقعات، افراد، عاد ثات، خوشیاں ، ثم اور تجربات خود شنای کا بہترین آئینہ ہیں۔ سیلف کو جانے کے مواقع تب زیادہ ہوئے ہیں کہ جب آدمی زندگی کی بہترین آئینہ ہیں۔ سیلف کو جانے کے مواقع تب زیادہ ہوئے ہیں کہ جب آدمی زندگی کی مطلب یہ تھا کہ مثرک پراحماسات کے ساتھ چاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسمام نے جوآخری پیغام دیا شادی نہیں کرنی، دنیا کو چھوڑ دینا ہے، جنگلوں میں رہنا ہے۔ رہبانیت اختیار کرلینی ہے۔ شادی نہیں کرنی، دنیا کو چھوڑ دینا ہے، جنگلوں میں رہنا ہے۔ رہبانیت اختیار کرلینی ہے۔ زندگی بذات خود انسان کو اپنے آپ سے آشنا کر اتی ہے، گر شرط یہ ہے کہ اس کے احساس کہ ذموں سیاحماس کہ ذموں سیاحماس کہ ذموں سیاحماس کہ دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ اگر بیا حماسات ہیں تو یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ احساس کہ دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ اگر بیا حماسات ہیں تو یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ احساس کہ دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ اگر بیا حماسات ہیں تو یہ خوش بختی کی علامت ہے۔

### خودفراموثى

خودشای کے بعد اگر مرحد خود فراموش کا آتا ہے۔ جب آدی خود کو جان جاتا ہے اور پھرائی برمسل کام کرتا دہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ووا ہے تین بجول جاتا ہے۔ یہ اور اک ہوجات ہو تی کہ اس کی دخر کی دومروں کیلئے ہے وقی یہ اور اک ہوجات ہو تی کہ اس کی دخر کی دومروں کیلئے ہے وقی تھوٹی آمرا شرون کردیتا ہے۔ جوائی دومروں کیلئے آمانیاں بیدا کرنا شرون کردیتا ہے۔ جوائی دومروں کیلئے آمانیاں بیدا کرنا شرون کردیں، وہ Selfless اوگ ہوت ہیں۔ انحیس اپنی ذات کی پروائیس ہوتی۔ ووا ہے سید کی شاخت کے بعد بے پرواہوجاتے ہیں۔ میسلوکہ تا ہے کددنیا میں بزے لوگ ایسے ہیں۔ وہ سیدن کی شاخت کے بعد سیدن کیس ہوجاتے ہیں۔

اوالال كا المريدة المركب المجيوني دور من المجيوني دور من المحلف المركب المركب المركب المحلف المركب المواقع المركب المركب

## نیک کا پیانه

جم كنتى بن كه نكل بن وگى جب اوك ديكيس، جبكه الله تعالى فرما تا ب كه نيكى ب بوگى جب بوگى جب بوگى جب بوگى جب بوگى جب برا كله بردا جب شرق بالد بردا جب شرق بالد بردا در الله الدو قول به بردا بردا كله بردا دهد تركیب ساخد جزا ادا و بسید كالیک جدایدا به حس كاحساب بی نبیس باورد و دب نبیس باورد و دب نبیس بادرد و برزاختیاری به ماس كاحساب بوگار من برد جزاختیاری به ماس كاحساب بوگار

### كيا آپاپ يقينوں پرسوال اٹھاسكتے ہیں

سبت بهادرانسان ووت جواب افكار پرسوال افعا سكے ايسا كرنا بهت مشكل بر آبيشن كذر يع بازوكاننا آسان بيكن ون في بريشن كر كاظريات كونكالنا بهت مشكل كام

ہے۔انسانی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں اڑی گئیں، وہ''میں سیجے اور وہ غلط' کی بنیاد پراڑی گئیں۔
بہت ہوگی اپن طرف سے سیجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں بہتری آرہی ہے،لین اصل میں
بہتری نہیں ہوتی۔ کسی کو دیکھ کر اگر سیلف کا سفر شروع کرنا ہے تو پھر بیسفر نہیں ہوگا۔ سیلف
مینجمنٹ میں سب سے پہلا قدم خود کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اپنے نظریات کو بدلنا۔ وہ تمام
خیالات اور یقین جو ترقی پذرینہیں ہیں،ان پرضر ورسوال اٹھانے جا ہمیں۔ اس کا آسان طریقہ
بیہے کہ ذندگی میں جس جس گوشے میں بہتری نہیں آرہی،اس میں بہتری لائے۔ جب تک
خیافکار، ٹی چیزیں اور نئے یقین نہیں آئیں گے،سیلف مینجمنٹ میں بہتری نہیں آئے گی۔

## کوچ ضروری ہے

ہماری زندگی کی جوٹرین چل رہی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ سفراچھانہیں لگ رہا ہوتا۔
اس کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ ہم جومحنت کررہے ہیں، نتائج اس کے مطابق نہیں ہوتے۔ اس
لیے زندگی کے سفر میں بہتری لانے کیلئے کسی کوچ یا میٹور کواپی زندگی میں شامل کیجیے۔
اس کیلئے لازم نہیں کہ بیعت ہی کرنی پڑے، لازم نہیں ہے کہ وہ کوئی مرشد ہو۔ وہ کوئی بھی ہوسکتا ہے۔ اگردل کے دروازے کھلے ہیں تو پھرلوگ مل جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوسکتا ہے۔ اگردل کے دروازے کھلے ہیں تو پھرلوگ مل جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم پہلے بیانہ بناتے ہیں، پھر اس سے لوگوں کو جانچے ہیں جس کی وجہ ہے ہمیں کھرے اور سے لوگوں کو جانچے ہیں جس کی وجہ ہے ہمیں کھرے اور سے لوگوں کو جانچے ہیں جس کی وجہ ہے ہمیں مکرے اور سے لوگوں کو جانچے ہیں جس کی وجہ ہے ہمیں ملے کہ ہم پہلے بیانہ بناتے ہیں، وحروں واصف علی واصف فرماتے ہیں، '' ہم دوسروں کو مانے کے بیانے بناتے ہیں اور خود کو مانے کا وقت ہی نہیں ماتا۔''

ا پی سیلف مینجمنٹ کو بہتر کرنے کیلئے درج ذیل چیزیں اپی زندگی میں شامل کیجے:

1 سوچ کی تنظیم 2 یقین کی ترجیح

3 انسيائريش 4 مطالعہ

5 زاتی بهتری کی فهرست

# كاميابي كى كہانی

"انسان کا کمال دہیں کروہ نے گرے کا کرے اور اٹھ جائے!" کنفیوشس

کہانیاں ایک مشکل بات کو دلچیں اور آسانی کے ساتھ سمجھانے کیلئے ہوتی ہیں۔
موٹیویشن کیلئے ہوتی ہیں۔ بری بات کو چند جملوں میں سمجھانے کیلئے ہوتی ہیں۔ کہانیوں گی
بہت ساری اقسام ہیں۔ ان میں ایک کامیابی کہانی ہے۔ آج دنیا ہیں کامیابی کے موضوع
پرجتنی بھی تحقیق ہوئی ہے، اس سے بتالگا کردنیا کی بہترین ومعاون کتاب اگرکوئی ہے توووو

## غيرمعمولي زندگي

کامیانی کی کہانی میں طاقت ہے ہوتی ہے کہ اسے سننے کے بعد کئی لوگ موشوعت ہوجاتے ہیں۔ بے شار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں تحریک آجاتی ہے اور وو تحریک اس معیار کی ہوتی ہے کہ دہ زندگی میں تامکن کوممکن بنادیتے ہیں۔ کامیابی ہے ہوتی ہے کہ ایک فخض معذور ہو، زندگی میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہو، مشکلات اور پریشانیاں ہوں، لیکن وہ ان سب کے باوجود پرکھ کرکے دکھا دے۔ دنیا میں فیر معمول پریشانیاں ہوں، لیکن وہ ان سب کے باوجود پرکھ کرکے دکھا دے۔ دنیا میں فیر معمول (ایک شراآرڈیزی) بنے کیلئے دو چیزیں درکارہوتی ہیں۔ آپ کی بھی پروفیشن میں ہیں، کی بھی پروفیشن میں ہیں، کی بھی پیٹے میں ہیں، کی بھی ہیں تو سب بھی پیٹے میں ہیں، دنیا کاکوئی کام کررہے ہیں، پر بھی ہیں تو سب بھی پیٹے میں ہیں، دنیا کاکوئی کام کررہے ہیں، پر بھی ہیں تو سب

🖈 ہے پہلی چیز روبیاور دوسرامہارت ہے۔

ہمیں غیر معمولی بنے کیلئے پہلے اپ رویے میں خود تبدیلی لائی پڑے گی۔ ہمیں کامیاب کہانی بنے کیلئے ایک اچھا موٹیو یٹر بنتا ہے۔ اگر ہم اچھے موٹیو یٹر بنیں بنے تو پھر بھی بھی غیر معمولی استاد نہیں بن کتے ۔ موٹیویٹن دینے کیلئے پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے خود موٹیوٹ ہوں تھی دوسروں کو موٹیویٹ کر سکیں گے۔ جب آپ کے پاس آپ کے کام کرنے کی وجہ شخواہ نہ ہو بلکہ کوئی مقصد ہوتو پھر آپ موٹیویٹر ہیں ، کیونکہ شخواہ تو بہت چھوٹی شے ہے ، یہ کچھ دنوں میں ختم ہوجاتی ہے۔ لیکن موٹیویٹن شخواہ سے زیادہ طافت رکھتی ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو آپ کواٹھاتی ہے ، لیکن موٹیویٹن شخواہ سے زیادہ طافت رکھتی ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو آپ کواٹھاتی ہے ، لیکن موٹیویٹن شخواہ سے زیادہ طافت رکھتی ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو آپ کواٹھاتی ہے ، لیکن موٹیویٹن شخواہ سے کر ماٹی دینے کا جو آپ کواٹھاتی ہے ، لیکن موٹیویٹن شخواہ ہیں۔

### بهلےموٹیویش کیجیے، پھردیجیے

میرے پاس موٹیویش ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے۔ ہم یہ کھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ لیکن عاشق رسول کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، انداز رسول اپنانا بہت مشکل ہے۔ آپ انداز رسول اپنا کیں تو آپ کونظر آئے گا کہ تپتی دھوپ میں رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ایس عورت ہے بات کرتی ہے جو جی خطور پر اپا بیج ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م کہدرہ ہیں کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ اس سے با تیں کرام رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مرد ہے ہیں، یہ تو جی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مراسی سنول اگا تو کون سے گا۔

معذور بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ اصل میں عملی طور پر عاشق رسول ہیں، کیونکہ بیان کے ساتھ کام کرتے ہیں جنعیں شعور ہی نہیں ہوتا۔ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ''احسان کرنے کا مزہ وہاں آتا ہے جہاں پر کسی کوشکریہ کا بھی شعور نہ ہو۔''

جب الله نفالي بياس از و ب و بيانو پهراس سے بری مو نيوبيش اور کيا ہوسکتی ہے۔ اگر کو کی قدر تي قوالي سے مناثر ہے انو وہ الله نفالي کی ذگاہ میں عام لوگوں سے زيادہ ہے اور جواللہ نقالی کی نگاہ میں عام لوگوں سے زيادہ ہا اور جواللہ نقالی نے نقالی گی اس مخلوق نے جب کام کرر ما ہے جس کا صله اس مخلوق نے جبیں وینا ،صرف الله نقائی نے وینا ہے ، اس کیلئے اس سے برا ااعرز از اور کیا ہوسکتا ہے۔

مقل والے پراازم ہے گہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا برناؤ اپنائے۔ جب آپ کسی معذور بیچے یا بالغ کے ساتھ ظلوص ت بات کرتے ہیں، اس پر شفقت برتے ہیں، درگز رکرتے ہیں، اچھا برناؤ اپناتے ہیں تواس سے بات کرتے ہیں، اضافہ ہوجا تا ہے۔ ہم روحانیت روحانیت کرتے رہے ہیں، باب تلاش کرتے ہیں، ایکن اللہ تعالی نے ہمیں کتی ہی بارولی بنے کاموقع گنوادیے ہیں۔ باب تلاش کرتے ہیں، کیکن اللہ تعالی نے ہمیں کتی ہی بارولی بنے کاموقع گنوادیے ہیں۔

# رونادهوناا جرضائع کردیتاہے

ہمارا بدالیہ ہے کہ ہم کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی روتے بھی ہیں۔ زبان پرشکوہ
رہتا ہے۔ یوں، کام کا لطف حاصل ہوتا ہے اور خدا جرماتا ہے۔ بدعادت بنایئے کہ ہم نے
موٹیویٹ رہنا ہے۔ اپنارویہ بہتر اپنانا ہے اور خوش دلی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ خوش دلی ہے
کیا ہوا گام بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ قابلیت پیچھے رہ جاتی ہے، خلوص
آگے آجا تا ہے۔ اگر آپ خلوص والے ہیں، چاہ والے ہیں، نیت والے ہیں تو پھر آپ کا
اجر بڑھ جانے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ خلوص کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن آخرت کے
ساتھ ساتھ دنیا ہیں برکت کی صورت میں بھی ملے گا۔ اگر ہم بیکریں گے تو ہمارے کاموں
میں برکت آجائے گی۔ کام سیح ہونے لگیں گے، سکون ملنے گھے گا۔

بہت سے لوگ بہت ہوے کام نہیں کرتے، انھوں نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کیے ہوتے ہیں،لیکن ان کاموں کے پیچے خلوص اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اجرکا اڑیہ کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ ان کے بہت

ے کام خود ہی ہونے لگتے ہیں۔ ان کے بچ باادب ہو گئے۔ ان کے دشتے بہ آسانی

ہو گئے۔ ان پر بھی مختا جی نہیں آئی۔ وہ سکون کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ جبکہ بہت

ہو گئے ۔ ان پر بھی مختا جی نہیں آئی۔ وہ سکون کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ جبکہ بہت

ہو گئے ۔ ان پر بھی مختا جی نہیں آئی۔ وہ سکون کے ساتھ دنیا سے اندگی میں

سکون اور برکت نہیں ہے۔ انھوں نے کام تو وہی کیے، لیکن کام کے پیچے نیت وہ نہیں تھی جو

برکت ڈالتی ہے۔

ہم کام کے سائز کو بردا نہیں کر سکتے ،ہم اپنی ہمت کے مطابق کام کر سکتے ہیں لیکن اس

کے پیچھے موجود نیت کو بہت بردا کیا جاسکتا ہے۔ بابا فیروز ؓ کہتے ہیں، دنیا میں کام چھوٹا یا برانہیں ہوتا، کاموں کی نیت کاموں کو بردا بناتی ہے۔ کاموں کی نیت کاموں کو چھوٹا بناتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے، بادشاہ اللہ تعالی کے دربار میں بہت چھوٹا ہواور ممکن ہے،مو بی اللہ تعالی کے دربار میں بردا مقرب ہو۔ اگر ہم اپنی نیت کو انقلا بی نیت بنا کیں کہ اللہ تعالی نیت بنا کیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کامیاب کہانی بنانے کاموقع دیا ہے کہ وہ جے دنیا پچھنیں جھتی ،ہمیں اللہ تعالی نے ہمیں کامیاب کہانی بنانے کاموقع دیا ہے کہ وہ جے دنیا پچھنیں جھتی ،ہمیں اے اس قابل کرنا ہے کہ وہ ذندگی کے بوجھ خود بھی برداشت

کے وائے چی وہ خض ہے جود نیا کے دی مقبول ترین ٹریزرز میں شار ہوتا ہے۔اس کی نہائیس ہیں اور نہ باز وہیں۔ جو بچے کی چیلنجز کا شکار ہے، اگر وہ اس کی ویڈیو دیکھے تو میں نہائیس ہیں اور نہ باز وہیں۔ جو بچے کی اور موثیویشن ملے گی۔اس کے علاوہ کوشش کریں کی آپ کے کام ہے متعلق دنیا میں جتنا کام ہور ہا ہے، اسے ضرور دیکھیں اور سیکھیں، کیونکہ جب کام آتا ہوتو آدمی خوشی خوشی کرتا ہے۔ لیکن کام نہ آتا ہوتو بدد لی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کام آتا ہوتو آدمی خوشی خوشی کرتا ہے۔ لیکن کام نہ آتا ہوتو بدد لی پیدا ہو جاتی ہے۔ تھیکی زندگی بدل سی ہے۔

ہ، اے مت ارہے۔ آپ کو انداز ہنیں ہے کہ ایک جملہ گولی ہے زیادہ طاقتورہوتا ہے۔
وہ توپ کے گولے سے زیادہ مہلک ہوسکتا ہے۔ کہی گئی بات کی کو اڑا کرر کھ سکتی ہے۔ اس لیے کی ہے منفی بات مت کیجے۔ اگر پڑھایا نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں ، لیکن بچکو پیارا تنا کریں، استے خلوص کے ساتھ پیش آئیں، اتنارویہ اچھا ہو کہ بچکی زندگی بدل جائے۔
حن البنا ہے کی نے پوچھا، آپ استے بڑے عالم ہیں لیکن آپ کتا ہیں تصنیف کو نہیں کرتا، میں انسانوں کی کو لئیں تصنیف کیوں نہیں کرتا، میں انسانوں کی تصنیف کرتا ہوں۔ نہیں ایے لوگ پیدا کرتا ہوں جو پھر یادر کھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا استاد آیا تھا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ حسن البنا ایک ایسے استاد تھے جو شراب خانے میں جاتے تھے تو شرایوں سے کہتے تھے کہ دومنٹ میری بات سنو۔ وہ دومنٹ بات سنو۔ وہ دومنٹ میری بات سنو۔ وہ دومنٹ بات سنتے تھے، گلاس گرادیتے تھے اور کہتے تھے کہ دومنٹ میری بات سنو۔ وہ دومنٹ بات سنتے تھے، گلاس گرادیتے تھے اور کہتے تھے کہ دومنٹ میری بات سنو۔ وہ دومنٹ بات سنتے تھے، گلاس گرادیتے تھے اور کہتے تھے کہ دومنٹ میری بات سنو۔ وہ دومنٹ بات سنتے تھے، گلاس گرادیتے تھے اور کہتے تھے کہ دومنٹ میری بات سنو۔ وہ دومنٹ بات سنتے تھے، گلاس گرادیتے تھے اور کہتے تھے آپ نے ہماری زندگی بدل دی۔

آپ کارویہ ایسا ہو کہ جس کے بازونہیں ہیں، اسے پرلگ جائیں، جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اس میں ہمت اور جان اتنی آجائے کہ وہ دنیا کود کھے کہ میں اس دوڑ میں دنیا کو ہرا کر دکھاؤں گا۔ وہ بہ بانگ دہل اعلان کرے کہ میں ثابت کروں گا کہ ٹانگوں اور بازوؤں کے بغیر بھی بہت کچھ کرنے کے قابل ہوں۔

# تزكيه نفس اورمُر شد

''اپنفس کا بہترین تزکیہ ہے کہ اللہ نے جو مال آپ کودیا ہے، اس میں سے متاجوں کودیں!''

جنید جمشید

مرشد کے ساتھ تعلق کوئی لکھت پڑھت کا معاملہ نہیں ہے۔ بیکس کے کہنے یاکسی کی نفیحت سے نبیں ہے۔جس طرح محبت یو چھ کرنہیں ہوتی اور کوئی را نجھا پہنیں کہتا کہ میں ڈگری لے کرآؤل گاتو پھرکسی ہیرہے محبت کروں گا، بیمعاملہ تو خود بہخود ہوتا ہے۔ایک مخض اینے اندر یہ جذبات محسوس کرتا ہے کہ میری زندگی فلاں کے بغیر ادھوری ہے اور میری زندگی کی ست متعین کرنے والا کوئی ہونا جا ہیے۔ بیاحیاس کسی ہادی کسی مرشد یا کسی رہبر کی طرف بھگاتا ہے۔اگریہا حساس نہیں ہے توبذات خود کمبختی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے، آدی فزکس یا کیمسٹری کی پریکٹس کررہاہو، چارتجربوں کے بعد کوئی بتیجہ نکلنا ہوتو بیاتی اہمیت نہیں رکھتا کہ بنے والی کیا چیز ہے،لیکن اگر زندگی کا تجربہ الث ہوجائے تو نہ مرف اس كيلئے عذاب ہوگا بلكه اس كے ساتھ منسلك اوكوں كيلئے بھى عذاب ہوگا۔ ہاری زندگی کا ایک بے ضرر پہلوایا ضرور ہونا جا ہے کہ ہماری ذات ہے کسی کونقصان نے پنچ بلکہ انتہا یہ ہوکہ ہماری ذات سے فائدہ ہو۔ اپنی ذات کے ادھورے پن کو کمل کرنے کیلئے جس مخف کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مرشد ہوتا ہے۔مرشد اور مرید دونوں قدرت کا انتخاب ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ قدرت کرتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ماں کے پیپ میں ایک دت تک رکھتا ہے اورائ ممل کو کمل کرنے کے بعد دنیا میں لاتا ہے، ای طرح اللہ تعالیٰ
یہ بھی بند و بست کرتا ہے کہ یہ میرا بند ہ ہے، کہیں بھٹک نہ جائے۔ اس لیے، وہ جمیں کی
ہدایت یافتہ منسوب کر دیتا ہے۔ انسانی نفسیات کا سب سے خوبصورت پہلویہ ہے
کہ وہ صحبت سے سیکھتا ہے۔ اس فیصد لوگوں کے مسکرانے کا انداز اُن کی مال سے ملتا ہے۔
اس پر خور وخوض کیا گیا تو پتالگا کہ جس چرے کو ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، وہ شعوری اور
لاشعوری طور پر مال کا چرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے مال کی مسکرا ہے پر نقش ہوتی ہے۔

### صحبت کی طاقت

انسان کے بہت سے اجزا کی بڑھوتی ان صحبتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جن میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ در حقیقت مرشد کا تعلق محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اس میں جرنہیں ہوتا۔ یہ دل دینے والی بات ہوتی ہے۔ کسی جگہ براپی عقل کا سمندر چھوٹی ہی پوٹری لگتا ہے اور آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اگر میں اندھا ہوں تو بیر استہ بتانے والا ہے۔ اُس کا ویژن مجھ سے زیادہ ہے۔ اس کی بصیرت مجھ سے زیادہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، '' آپ کی زندگی میں ایک آواز الی ضرور ہونی جا ہے جے آواز بغیر تحقیق کے مان جا کیں اور وہ آواز مرشدگی ہوتی ہے۔''

مُرشدده ذات ہے جو آپ سے زیاده آپ کے فاکدے کو جانی ہے۔ وہ آپ سے زیادہ آپ کو جانی ہے۔ وہ آپ سے زیادہ آپ کو جس وہ اس رائے سے آپ گزر کر جانا چاہتے ہیں وہ اس رائے سے گزر چکی ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فر ماتے ہیں،'' ہر مسافر کور ہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ''لیکن ہرایک کور ہبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہر چلنے والے کور ہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔''لیکن ہرایک کور ہبر کی ضرورت نہیں بھی ہوتی۔ یہ آدمی کوخودد کھنا چاہیے کہ مجھے رہبر کی ضرورت ہے بھی یانہیں۔ اگر راستہیں ہی ہوتی۔ یہ کو چورا ہے چور ہبر کی منزل نہیں ہے تو پھر رہبر کیسا؟ اگر کوئی منزل نہیں ہے تو پھر رہ نما کون سا؟ ایک شخص نے چورا ہے

پر کھڑے بابا جی سے پوچھا، بدراستہ کہاں جاتا ہے؟ بابا جی نے پوچھا تہہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے جواب دیا، بس کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ بابا جی نے کہا، '' پھر یہ نہ پوچھ کہ بدراستہ کہاں جاتا ہے۔ پھر جوبھی راستہ ملتا ہے، ای راستے پر چلتے جاؤ۔''

#### محبت كاراسته

الله کا راستہ شوق کا راستہ ہے۔ یہ محبت کا راستہ ہے۔ الله تعالی ہے محبت کا شوق، اس کے راستے پر چلنے کا شوق بذات ِخود ایک منزل ہے۔ یہ سفرنہیں ہے۔ اس کا انجام نہیں ہے۔

ایک شخص حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کے عشق میں رور ہاتھا۔ اس نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ اس کا بھی کوئی جمیجہ نکلتا ہے؟ مرشد فرمانے لگے، یہ تو خود بہت بڑا جمیجہ کیا تم اس کے بعد جمیحہ لینا چاہتے ہو؟ لوگ تو ترستے جیں کہ ہماری زندگی کے آنسووں میں کوئی ایک آنسو حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کی محبت کا ہوا درتم ہو کہ اس کا جمیحہ لینا چاہتے ہو۔ یہ سعادت دیکھوکہ تمہاری آنکھ سے کتنے آنسو شیکے اور ان میں کتنے آنسو تھے جو حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کی محبت میں شیکے۔

محبت کا معاملہ اصل میں استاداور شاگردکا معاملہ ہے۔ بیدایک پیراور مرید کا معاملہ ہے۔ لازم نہیں ہے کہ کسی کی نفیحت سکھائے۔ ممکن ہے، کسی پروس سے گزارا جائے اور سبق مل جائے۔ کیونکہ خبر نہیں ہے کہ کس بہتی میں جانے سے کیا سبق ملنا ہے۔ خبر نہیں، کس معے کوحل کر کے کیا ملنا ہے۔ مرشد کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور عرض کیا کہ حضور، میری طبیعت میں گداز نہیں ہے۔ کوئی ایسا معاملہ بتا کیں تا کہ مسئلہ کل ہوجائے۔ مرشدنے کہا کہ تمہیں کچھ سال ریاضت کرنی پڑے گی بتمہارا مسئلہ کل ہوجائے گا۔ اس نے پوچھا، مجھے کیا کم کرنا پڑے گا؟ مرشد نے کہا، فلاں موسم میں فلاں علاقے میں ایک پھول کھلنا ہے، اس میں

ایک یا دوقطرے عرق کے نکلتے ہیں۔ یہ بیشنی لے جاؤ ،اس کو بھر کے لاؤ۔ مرید چلا گیا۔اسے شیشی کو بھرنے میں کئی سال لگ گئے۔ جب وہ شیشی بھر گئی تو وہ خوثی خوثی اپنے مرشد کے پاس جانے لگا۔لیکن ابھی چلا ہی تھا کہ شیشی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور محنت سے جمع کیا ہوا ساراع ق بہہ گیا۔مریدرو نے لگا۔ای دوران مرشد بھی آ گئے۔افھوں نے پوچھا،کیا معاملہ ہاراع ق بہہ گیا۔مریدری برسوں کی ریاضت ضائع ہوگئی۔ جب مرشد نے بیا تو مسکرانا شروع کردیا۔مرید نے پوچھا، حضور میری ریاضت ضائع ہوگئی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں؟افھوں نے آگے ہاتھ بڑھا کراس کے چرے سے آنو لیے اور فرمانے لگے کہ بیا تو ایواں عرق سے گئی گنا فیمتی ہے۔ مجھے بہی چا ہے تھے۔

### فیض کب ملتاہے

گداز، دل ٹوٹے بغیر نہیں ملتا۔ بیہ معاملہ ہی تب ہوتا ہے کہ جب کوئی پھل یا محنت ضائع ہوجائے۔ حضرت واصف علی واصف ؓ فرماتے ہیں، ''نم آنکھ خدا کی رحمت کی دلیل ہے۔' آپ ؓ مزید فرماتے ہیں، ''رات جاگنے والا بدنصیب نہیں ہوسکتا۔'' کسی نے پوچھا، استاد جی، رات جاگنے سے بدنصیبی دور ہوتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کیلئے رات جاگنا ضروری ہے؟ آپ ؓ نے فرمایا، جا ہے کی کیلئے بھی کیوں نہ ہو، رات جاگنا بذات خودا کی اعزاز ہے، کیونکہ دیکھنے والا اس پرنگاہ کرتا ہے۔

جب کوئی بندہ آہ وزاری کررہا ہوتا ہے تو وہ ذات دیکھتی ہے کہ بیا ہے معاملے میں کتنا
سپاہے ممکن ہے،اس کا معاملہ صرف ایک ہی ہواور وہ معاملہ بیہ ہو کہ شراب بھی لی ہو،لیکن
اس رات اللہ تعالیٰ کے نام کوخوشبولگا کر محبت سے رکھا ہواور اگلے دن دنیا کو پتا چل گیا کہ
میرے بندے نے میری تکریم کی ہے، مجھے عزت دی ہے، اب مجھ پرلازم ہے کہ میں بھی
اسے عزت دول۔

کشف انجو بیل ہے کہ مرشد کے پاس ایک عرصہ ہے ان کے جا ہے والے مرید

بیضے ہے۔ انہیں ہر کھنیں ملا۔ ای دوران ایک شخص آیا۔ مرشد کے ساتھ ایک نشست ہوئی
اوراس کو فیض ل گیا۔ فیض لینے کے بعدوہ صاحب واپس چلے گئے۔ جب مریدوں نے جو کئی
سالوں سے مرشد کے پاس بیٹے تھے، یہ منظر و یکھا کہ اُن میں ہے کی نے سوال کیا کہ
حضرت، ہمارا قصور کیا تھا؟ کیا ہم نے آپ کی خدمت نہیں گی؟ کیا ہم نے آپ کو وضونہیں
کرائے؟ کیا ہم نے ادب نہیں کیا؟ مرشد نے کہا کہ میں کیا کروں، تم کیلی کڑیاں لے کر
میشے ہوئے ہو۔ اس بندے کی لکڑیاں خشک تھیں۔ خشک لکڑیاں لے کر جانے والا بذات خود
مختر مہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ''روحانیت میں، ضدا کے راستے میں
مزل تنہاراا تظار کررہی ہوتی ہے، تم نہیں انتظار کرتے۔ ادھرزیادہ بے تا بی ہوتی ہے۔''

### محبت كا دعويٰ آسان نهيس

یددون کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی حقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت ہے۔ و کیھنے والا محبت کرسکتا ہے جس کی آنکھ دیوار سے پارٹہیں جا سکتی، جس کی ساعت کرے سے باہر نہیں جا سکتی، جس کی آنکھ ستار ہے نہیں و کیے سکتی، وہ کیا وعویٰ کرے گا کہ وہ فدا سے محبت کررہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے کہ وہ آپ پر پڑی تو آپ کے اندر یہ احماس تغیم جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔

جانے والا محبت کرسکتا ہے، اُن جان کیا محبت کرے گا۔ جتنا وہ ہمیں جانتا ہے، ہم تو جانے کا دعویٰ نہیں کر کتے۔ یہ اُس کا حُسن کمال ہے، حُسن ظرف ہے اور حسن خیال ہے کہ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا۔ اگر زمانہ چا ہے تو وہ ذات کل کا تنات میں نہیں ساتی ؛ اگر سانے پر اُ جائے تو بندہ مومن کے دل میں ساجاتی ہے۔

مجی طلب فاصلے ختم کردیت ہے۔ وہ تیرہ سوسال کا پردہ ہٹاتی ہے اور غازی علم دین

شہید امر ہوجاتا ہے۔ تی طلب سات سوسال کے فاصلے کو مختر کردیت ہے۔ کہاں مولانا مروم اور کہاں حفرت علامہ اقبال ۔۔۔ یمکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی تسلیس یہاں پرگزری ہوں اور کہاں اس کا تعلق محبت آئی طاقت رکھتی ہے کہ جسمانی موجودگی کی اہمیت بھی ختم ہوجاتی ہے اور وقت کا فاصلہ سٹ جاتا ہے۔ اگر تجی محبت نہ ہوتو بارگا ور سالت کے پاس سے گزر نے والا محروم رہ جاتا ہے، جیسے ابوجہل۔ جبکہ دوسری طرف حضرت بلال جشی رضی اللہ عنہ کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، موق ترا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام موق ترا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام میرا قیام بھی تجاب، میرا سجود بھی حجاب

حضرت واصف علی واصف آیک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک صاحب اپنے مرشد کے
پاس گئے اور کہا کہ مجھے تصیدہ غوثیہ پڑھنے کی اجازت دیں۔ انھوں نے جیب سے ہزار
روپے نکال کر کہا، انھیں رکھو، پھر بھی آنا۔ اس نے کہا، آپ کی بہت مہر بانی میرا مسئلہ طل
ہوگیا۔ مرشد نے کہا، ہاں یہی تو حل کرنا تھا۔ مرید نے کہا، میں قصیدہ غوثیہ اس لیے پڑھنا
چاہتا تھا کہ کوئی ہزار روپیول جائے، یعنی ہم نے اپنی عبادت کے ساتھ دنیا وی ضرورت
جوڑی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سامنے سے دل سے گر گرائے اوراس سے کہیے کہ یہ میرامعاملہ ہے۔
یقین جانے، آپ کوزیادہ انظار نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کا کام ہوجائے گا۔ یہ ممکن نہیں
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہو۔ اگر بالفرض، دیر ہوتو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم میں تقص ہوتا
ہے۔ ہم میں اخلاص نہیں ہوتا۔ بسااوقات جو چیز آنی ہوتی ہے ہم اس کو لینے کیلئے تیار نہیں
ہوتے۔ بسااوقات چیز موجود ہوتی ہے اور ہم اس پر متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یارسول اللہ میں جہاد پر جانا

چاہتا ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں ہے؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خدمت کرو۔انھوں نے یہی بات دو تین دفعہ کی جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے جہاد سے افضل مال کی خدمت ہے۔ ممکن ہے، ہمیں کوئی کہے کہ راستے کا پھر ہٹا دو جبکہ ہم نے فیصلہ کیا ہوکہ ہم نے بہاڑ ہی ہٹانا ہے۔،ای طرح کوئی کہے کہ نماز پڑھاو جبکہ ہم پوری تیاری کر کے بیٹھیں ہوں پہاڑ ہی ہٹانا ہے۔،ای طرح کوئی کہے کہ نماز پڑھاو جبکہ ہم پوری تیاری کر کے بیٹھیں ہوں کہ ہم نے معجد بنانی چا ہے۔ جو کہد دیا جائے، بعض اوقات اسے من وعن قبول کر لینے ہی میں بہتری ہوتی ہے۔

#### سب سے بردار ہمر

سی طلب سب سے بڑا رہبر ہے، کیونکہ سی طلب سیچے رہبر تک لے جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں،'سیامر بدجھوٹے پیرکوبھی سیا کردیتا ہے۔''مزید فرمایا کہ''جھوٹے پیرکوبھی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔''

جو بندہ روحانیت لے کر آتا ہے، وہ ضائع نہیں جاتی۔ اس روحانیت کیلئے اس کی راتیں گی ہوتی ہیں جس کی وجہ ہے وہ پیغام سینوں ہیں، کتابوں اورلوگوں کی گواہیوں ہیں زندہ رہتا ہے۔ اگر آدمی کا کسی کے ساتھ انتہائی دیانت واری کا معاملہ ہوتو اگلا بھی دیانت دار ہوجاتا ہے۔ وہ جتنی دفعہ دیانت داری برتے گا، اس کا صلہ اس کو ملے گا۔ جس رات حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تین سوتیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کوا کھٹا کر کے دعا فر مائی کہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے تین سوتیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کوا کھٹا کر کے دعا فر مائی کہ اے اللہ، یہ چلے گئے تو پھر کوئی تیرانام لیوانہیں رہے گا، وہ دعا اتنی قبول ہوئی کہ وہ بی تین سوتیرہ کی تعداد آتی اربوں تک پہنچ چکی ہے۔ فیض والا معاملہ چل پڑتا ہوتو وہ رکتانہیں ہے۔ تیرہ کی تعداد آتی اربوں تک پہنچ چکی ہے۔ فیض والا معاملہ چل پڑتا ہوتو وہ رکتانہیں ہے۔ وہ کسی نہ کی شکل میں چلتا رہتا ہے۔ فیض انظار کرتا ہے کہ سات سوسال بعدروی کے اقبال سے آنا ہے۔ حضرت علی بن عثان جو یری نے چندلوگوں کو مسلمان کیا ہوگا اور آجی آئیس کی

سلیس برصغیر میں نظر آ رہی ہیں۔ ذراسو بے ،کسی کا بردامسلمان نہ ہوا ہوتا تو آج اس کی سلیس برصغیر میں نظر آ رہی ہیں۔ ذراسو بے ،کسی کا بردامسلمان نہ ہوئی ہوتی۔ بیسلیس حضرت علی بن عثان فحو بری کے درجات بلند کرنے کسلیے کا کتنا بردا ذریعہ ہیں!

### محبت كافيض

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں مجد نبوی میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہمانے بوچھا، یارسول اللہ ان آنسوؤں کی کیا وجہ ہے؟ ہم سے کوئی گستاخی ہوگئی ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ "تم نے تو مجھے دیکھا ہے۔ میں ان لوگوں کو یا دکر کے رور ہا ہوں جنھوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، کیکن وہ مجھے یا دکر کے روئیں گے۔ "وہ کیا چیز ہے جوسینوں سے چاتی ہے، جوایک نہیں ہوگا، کیکن وہ مجھے یا دکر کے روئیں گے۔ "وہ کیا چیز ہے جوسینوں سے چاتی ہے، جوایک سے دوسر سے میں چلتی ہے۔ کتاب تو شاید علم کا مدفن ہے، لیکن نگاہ مخرج ہے، اس لیے فیض ایک سینے سے دوسر سے میں چلتی ہے۔ کتاب تو شاید علم کا مدفن ہے، لیکن نگاہ مخرج ہے، اس لیے فیض ایک سینے سے دوسر سے میں چلتی ہوتا ہے۔ آج تک و نیا کی تاریخ میں کی کو اتنی مجت کہ تو کی کرور سے یا دکیا ہی بیٹ گیا جتنا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو یا دکیا گیا۔ ہماری عبادت کے کمزور سے بوسکتے ہیں، لیکن ہماری محبت کا قومی درجہ رہے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں درجہ دیے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں درجہ رہے۔ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسوآ جا نمیں۔ یہی فیض ہے۔

### دل كاقطب نما

التدافعالى ديختاب كرس بندے كوكبال لگانا ب،اس ليے يہال سادے مرشد بھى نہيں ہيں اور سادے مرشد بھى نہيں ہيں، سادے مندو بھى نہيں ہيں، سادے مندو بھى نہيں ہيں اور سادے مريد بھى نہيں ہيں، سادے مسلمان بھى نہيں ہيں، سادے مندو بھى نہيں ہيں۔اگر سادے بی ڈاکٹر بن جانیں تو پھر بیسٹم نہیں چلے گا۔ بیاتو ان كی بات ہے جو ہيں۔اگر سادے بی ڈاکٹر بین جانیں اول ان بیادوں كا ہے جو ڈاکٹر كی تلاش میں پھرد ہے دوجانیت كے داستے پر بیٹھے ہیں۔ بیسوال ان بیادوں كا ہے جو ڈاکٹر كی تلاش میں پھرد ہے

ہیں۔ دو خص آپس میں باتیں کررہے تھے۔ ایک صاحب نے دوسرے سے کہا کہ فلال صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں۔ دوسرا شخص ان بزرگ کو چیک کرنے چلا گیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ دوسرے دن پھر چلا گیا۔ وہاں بیٹھنے کی وجہ سے بزرگ ہے اس کا رابطہ بن گیا۔ پھر کئی سال گزر گئے۔ وہ سوال لے کر جاتا، اسے جواب ملتا۔ بعد میں اس مخص نے کہا کہ پہلی بار مجھے۔احساس اس دن ہوا کہ بہمیرے مرشد ہیں جس دن وہ شہرسے باہر گئے، کیونکہ اس دن مجھے وقت گزار نامشکل ہوگیا تھااور مجھے محسوس ہور ہاتھا کہ میری زندگی میں کوئی کی ہے۔ فزکس میں ایک ٹول کا استعال کیا جاتا ہے جے''قطب نما'' (Compass) کہتے ہیں۔اس کا کمال یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی مقناطیس آئے تو وہ ست جھوڑ کر مقناطیس كى طرف ہوجاتا ہے۔اى طرح مرشد بھى ست بدل ديتا ہے۔ايك صحابي رضى الله عنه عرض كرتے ہيں، يارسول الله صلى الله عليه وسلم، ہم آپ كى بارگاہ ميں بيٹھے ہوتے ہيں تو ہمارے ایمان کی حالت اور ہوتی ہے، جب اٹھ جاتے ہیں تو ایمان کی حالت اور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بارگاہ، وہ مقام جہال پر آپ کے ایمان کی حالت اور ہوجائے وہاں سمت برل جاتی ہے۔حضرت واصف علی واصف ؓ فرماتے ہیں،'' دنیا دار کی مجلس میں بیٹھ کر دنیا باد آتی ہاوراللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کراللہ یادآتا ہے۔" پھر فرمایا،"جس مجلس میں تمہاری آئچے من نمی آئی، وہال تمہارا کوئی معاملہ ضرور ہے۔'' آنسوتعلق کی علامت ہیں اور جب تعلق بن جا تا ہے تواس وقت بے دجہ آنسوآ جاتے ہیں۔ پھر پوری کا ئنات میں ایک ہی چہرہ نظرآ تا ہے، کان میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت واصف على واصف على واصف على واصف على من الله المحص نے بوجھا كم ہم نے سا ہے، جب آخرى وقت ہوتا ہے تو اس وقت اپنوں کوکلمہ پڑھادیا جاتا ہے۔ یہ کیے ہوجا تا ہے؟ آپ فرمانے ملكى "تم تحوزے دن گزارو-" كچەدن گزرے كەۋەخض بندرود برجار باتھا۔ايك ٹرالى ے نگر ہوگئی۔ وہ جیسے بی نیچے گرا،اس کے منھ سے کلمہ نکل گیا۔شام ہوئی تو وہ مخص آپ کی مجلس میں آیا۔ آپ نے بوجھا، کلمہ پڑھ لیا تھا؟ حضرت بوئل سینا ایک شخص کی نبض دیکھ رہے متھے اور بوجھ جید کے شہروں کے نام او، بستیوں کے نام او، گلیوں کے نام او، کلوں کے نام او، گلیوں کے نام او، گلیوں کے نام او، گلیوں کے نام او، گھروں کے نام او، گھروں کے نام او، کھروں کے اوگوں کے نام او۔ یہ بوچھ لینے کے بعد فرمانے لگے کہ اس کوفلاں ازکی سے خشق ہے۔

ہم اوگ استادوں، پیروں اور بزرگوں کے واقعات جب سنتے ہیں تو بسا اوقات وہ عقیدت ہوتی ہے۔اوگ اے عقیدہ سمجھ لیتے ہیں۔کتنی عجیب بات ہے کہ مجھے اپنے والد صاحب سے محبت کرنے کا کوئی جواز جاہیے۔بس، یہی کافی ہے کہ وہ میرے والدہیں اور مجھے اُن سے محبت ہے۔ اکبر بادشاہ نے بیربل سے کہا، اعلان کر دو کہ جو سب سے خوبصورت بچہ ہے،اے انعام ملےگا۔ دعو بن ابنا بچہ لے آئی۔وہ کالاتھا۔ وجہ بیتی جس کا بچے تھا، ای کواچھا لگنا تھا۔سب سے اچھا ابنا استاد ہوتا ہے کہ اس کے یاس حصہ پڑا ہوتا ہے وہ نہ حصہ جانے دیتا ہے اور ندآ پ جاسکتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کدد نیاوی محبت جوار کے اور لڑ کی کے درمیان ہوتی ہے، وہ عموماً انھارہ ماہ ہے آ گے نہیں جاتی۔اگر چلی جائے تو وہ ضد بن جاتی ہے۔ پھرشادی محبت کی کم اور ضد کی زیادہ ہوتی ہے۔استاد کے ساتھ محبت کا ایک وقت ہے، لیکن وہ تب تک ہے جب تک آپ کی تکمیل نہیں ہوجاتی فیض مل جانا، فیض کا ممل ہوجانا جدائی کی علامت ہے۔ پھر کہددیا جاتا ہے کہ اجمیر چلے جاؤ، لیکن وہ جاتے وقت کہہ جاتے ہیں،

> عمین بخش فیش عالم مظیر نور خدا ناقصال رال پیر کامل کاملال را ره رہنما

حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن بابا فرید منج شکر نے اجودھن کا پاکپتن بنایا تھا۔

### دولت كاراز

" دولت مندول کی سوچ کے راز مجھ پراُس وقت کھلے جب میں نے اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں خود شناسی کے سفر کا آغاز کیا!"

ٹی ھارو ایکر

لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے خواہش مند
رہتے ہیں۔ لیکن، حقیقتا امیر وہ شخص ہے جس نے اپنے اندر کے خزانے کو دریافت کرلیا ہو،
جس نے خودکو تلاش کرلیا ہو۔ جس شخص نے اپنی صلاحیتوں کو استعال کیا اور بہتر بتیجہ دیا، وہ
شخص امیر ہے۔ امارت کا تعلق بینک بیلنس، پُرتعیش طرزِ حیات، مال و اسباب کی زیادتی،
بڑے مکان یا ٹی گاڑی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق اپنی تلاش کے ساتھ ہے۔ ہر شخص
کی نہ کی خواہش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یمکن نہیں ہے کہ خواہش نہ ہو۔ چنا نچے جس
کی نہ کی خواہش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یمکن نہیں ہے کہ خواہش نہ ہو۔ چنا نچے جس
کے پاس نوکری نہیں، وہ نوکری تلاش کر رہا ہے، جے ل گئی ہے، وہ اجھے عہد سے پر جانا چاہتا
ہے، جوعہد سے پر ہے وہ اس سے بڑا عہدہ لینا چاہتا ہے تو کوئی لیندگی شادی کے فیصلے پر
ملک واپس آنا چاہتا ہے۔ کوئی پندگی شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی لیندگی شادی کے فیصلے پر
بیمان ہے۔ انسان اس دنیا میں جتنی بھی خواہشیں رکھتا ہے، وہ تمام اس کے اندر ہوتی ہیں۔
المیہ بیہ ہے کہ انسان اپنے اندر پڑے ہوئے خزانے کو تلاش کیے بغیر ان خواہشوں کی تحمیل
کرنا چاہتا ہے۔

ہمارے ہاں نو جوان اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ تا کہ وہ امیر ہوجا کیں الیکن وہ

تعیم جوان نو جوانوں گوخود شناس کردے، اس تعلیم سے وہ محروم ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی اسلوں کی اسلوں کی استعمال کے بغیر قبرستان تک پہنچ جاتی ہے۔ میدوہ و ماغ ہوتے ہیں جضوں نے اپنے آپ کو بھی تلاش نہیں کیا۔

کیا آپ کو بیادراک ہے کہ مصنوعہ (بروڈکٹ) اہم نہیں ہوتی ہشین اہم ہوتی ہے،
کیونکہ مصنوعہ اگر ضا لُع بھی ہوجائے تو مشین سے اس چیز کو دوبارہ تیار کیا جاسکتا ہے۔ جو
میجہ د سے رہا ہے، دہ خواہ پہنے کی شکل میں ہو، شہرت کی شکل میں ہویا آسانیوں کی شکل میں
ہو،اصل میں دہی Millionnaire ہے۔

### امیرلوگ امیر کیوں تھے؟

ہم قابلیت کے بغیر نتیجہ چاہتے ہیں۔ ہرٹر بیز چاہتا ہے کہ ٹونی رابنس اس کے گھنٹوں کو ہاتھ دگائے۔ ہرکاروباری شخص چاہتا ہے کہ کی دن بل گیٹس اس سے وقت مانکے۔ ہر دانشور چاہتا ہے کہ لوگ گلٹس لے کر مجھے نیں۔ بیسب خواہشیں ہیں جو ہر شخص میں پائی جاتی ہیں اور ہر شخص اپنے اندر کے میلینیر کو جانے بغیر بیخواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈھونگے ، بیاصلی دولت مند ہے۔ اپنی اندر جھاتی مارنے والا امیر ہے۔ اپنی اندر جھاتی مارنے والا امیر ہے۔ اپنی اندر جھاتی مارنے والا امیر ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر جو سراغ زندگی پاتا ہے، وہ دنیا میں خوش حال رہتا ہے۔ تیرے اندر آپ حیاتی ہوکاراز جانے والامیلینیر ہے۔ اپنے اندر کے اس میلیز کو دریافت کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی ہوا شاعر بن جائے ، بڑا دانشور بن جائے ، بڑا بڑا

جن اوگوں نے ادارے بنائے، جنھوں نے ملک بنائے، جنھوں نے بڑے کام کیے، وہ حقیقتا امیر لوگ ہیں۔مثلاً قائد اعظم محمطی جنائے نے پاکستان بنایا۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ بھی آپ نے ان کی جنائے سے قائد اعظم مینے تک کی کہانی پڑھی ہے؟ آپ یہ سوائح پڑھیں تو پتا چلے گا کہ وہ کتنے بڑے میلینیر تھے۔ ای طرح، شیکییئر میلینیر ہے۔ حضرت وارث شاہ حضرت بابا بلھے شاہ میلینیر ہیں۔ حضرت علامہ اقبال میلینیر ہیں۔ حضرت وارث شاہ میلینیر ہیں۔ عالب میلینیر ہے۔ نیوہ تمام لوگ ہیں جنھوں نے اپنا اندر میلینیر ہے۔ بیدہ تمام لوگ ہیں جنھوں نے اپنا اندر جماتی ماری اورا پنا ندر کا خز انہ تلاش کیا۔

### دولت كامفهوم

یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ میلینیر کا مطلب ینہیں کہ جس کے پاس خوب بیبہ ہو یا بڑی بڑی جا گیریں ہوں۔ اگر آپ کے خیال میں ''دولت مند'' یا Millionnaire کی تعریف یہی ہے تو آپ غلطہی میں ہیں، آپ کواپی معلومات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایساممکن ہے کہ کی کو بیبہ کمانے کی انہائی خواہش ہوتو اس کیلئے میلینیر بنے کیلئے بیسہ ضروری ہے۔ میں ممکن ہے کہ کی کی خواہش بیبہ نہ ہوتو اس کیلئے میلینیر مونا کچھاورہوگا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں میلینیر کیا ہے۔

ہرایک کاراستہ جدا ہے۔ ہر فرد کی منزل الگ ہے۔ کوئی کھیل میں چیم پئن بنا چاہتا ہے تو کسی کے ٹاپ کرنا کمال ہے۔ کسی کیلئے منفرد کاروبارا ہم ہے (خواہ اس میں زیادہ بیسہ نہ ہو) تو کوئی لکھاری یا ٹرینر کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا چاہتا ہے۔ غرض، ہر شخص کی خواہش جدا ہے۔

دنیا میں کام کرنا اتنا اہم نہیں ہوتا بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کون ساکام کرنا ہے۔ استقامت میں برکت ہے، گراس ہے بھی اہم بینکتہ ہے کہ آپ وہ کام مستقل مزاتی کے ساتھ کریں جو آپ کی جلت اور فطرت کے مطابق ہو۔ یہ وہ کام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی جبلت اور فطرت کے مطابق ہو۔ یہ وہ کام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی جبلت ہے کہ کی یہ سوال کیا ہے کہ 'میں جو کام کرر ہا ہوں، کیا وہ میری جبلت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟''

اگر قدرت نے کی کو برنس مین بنایا ہے اور وہ قدریس میں سرتو ژکوشش کرتارہ تو وہ فیل ہوجائے گا۔ لیکن اگر قدرت نے اسے بنایا ہی تعلیم کیلئے ہے تو وہ چاہے برنس میں پی اچ فیل ہوجائے گا۔ لیکن اگر قدرت نے اسے بنایا ہی تعلیم کیلئے ہے تو وہ چاہے برنس میں پی اچ وی کی کان بھی نہیں چلاسکتا۔ نو جوانوں کی کتنی بڑی تعداد آپ کے گردایی ہے جولیڈرشپ کی ڈگری لیتی ہے۔ لیکن ساری زندگی ملازمت کرتی رہتی ہے۔

### خودشناس طویل عمل ہے

خودکو جاناایک لیحے کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک سفر کانام ہے۔ تاہم، یہ ممکن ہے کہ ایک نشست میں اس سفر کا آغاز ہواور اس کا انجام پانچ سال بعد آئے لیکن پہلا قدم اٹھانا اور چلنا پہلا کام ہے۔ یہ اہم نہیں کہ مجھے کہیں جانا ہے، بلکہ اہم تریہ ہے کہ مجھے جانا ''کہاں'' ہے؟ یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے منزل کا انتخاب کرنا ہے بلکہ اہم تویہ ہے کہ میرے لیے''کون ہے' یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے منزل کا انتخاب کرنا ہے بلکہ اہم تویہ ہے کہ میرے لیے''کون کی' منزل مناسب ہے؟

ان سوالوں کے جواب دو بنیادوں پر تلاش کیے جاتے ہیں۔ اول ، ہماراد ماغ کیا کہتا ہے؛ دوم ، ہماراد ان کیا کہتا ہے۔ پاکتانی قوم بینتی ہے کہدل کیا کہتا ہے، لیکن د ماغ کیا کہتا ہے، شاید ہے کہی نہیں سنا۔ دل ہے جنون لینا چاہیے، ہم دل کی سنتے ہیں اور د ماغ ہے جنون چاہتے ہیں، حالانکہ د ماغ کے پاس جنون نہیں ہوتا۔ اگر ان دونوں کا متوازن استعال کیا جائے اور پھر کی ماہر مشاور ہے مشورہ کرلیا چائے تو آپ زندگی کے بہت ہے مسائل ہے خود کو بچانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر کے خزانوں کو دریا فت کر کے اپنی دنیا کے میلئیر بن سکتے ہیں۔

## اندر کے خزانے جانے کی طریقے

1- وارن بفث سے کی نے بوچھا،تم نے کب ڈھونڈا کہتم دنیا کے استے بوے برنس

مین بنو گے۔اس نے جواب دیا کہ میں پارک میں لوگوں کود کھتا تھا۔تھوڑ ے سے
پیرے پکڑتا، بوتلیں خرید تا اور تھوڑ ہے سے نفع پروہ چیزیں جج کر پلان بناتا تھا کہ مجھے
دنیا کا سب سے بڑا برنس مین بنتا ہے۔وہ لمحہ ہوتا تھا کہ جب میں بوتل پر منافع کا
مارجن نکال کرسو چتا تھا کہ میں پڑھوں نہ پڑھوں ، ہوں تو میں کا روباری!

- 2- زندگی میں ان تمام تعریفوں کی فہرست بنا ہے جوزندگی میں اندر کے خزانے کی تلاش کے حوالے سے ملیں ۔ جاوید چوہدری کہتے ہیں کہ جب میں نے متازمفتی پر پہلا فیجر کھا تو مفتی صاحب نے بلا کر کہا کہ تیری تحریز مانہ پڑھےگا۔ میں نے جب اپنی تحریر کی طرف دیکھا تو سوچا کہ میری تحریکہاں زمانہ پڑھےگا۔ میں نے تو بھی کھا ہی نہیں ۔ یہتو پہلی تحریر ہے ، کیکن اسی پیشین گوئی نے مجھے کا لم نگار بنادیا۔ زندگی میں میں میں جہتے کا کم نگار بنادیا۔ زندگی میں کسی کا جملہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو آدمی کو جگا دیتا ہے۔ عین ممکن ہے ، آپ کام کوئی کررہے ہوں ، لیکن شاباشی کسی اور کام میں میں میں ہو۔
  - 3- ایسے کاموں کی فہرست بنایئے جنھیں کرتے ہوئے آپ کو تھ کا وٹ محسوں نہ ہوتی ہو۔
    کام تھ کا نے والی چیز ہے اور اگر کوئی ایسا کام ہے جو تھ کا تانہیں ہے تو اس کا مطلب
    ہے کہ دہ کام نہیں ہے، وہ محبت ہے اور محبت سے کوئی نہیں تھ کتا۔

٥٠ ان الوائد المالي في من مناية الن الملك وعاما تكت موت ألحمين بعرك جاتي مين.

و. ان نوالول لى فيم ست منافي جن ك بار على آب كفرسو بيت رج ين-

8. الن خيالات كي فهرست بنائي جوآب واكثرة ترج بيا-

9- دیاش دوباره آنے کا موقع طاق کیا کریں ہے؟

10- سنام كساتهدونيا على جينا عاج بن اشناخت كيا عوكى اشناخت انسان كى مجورى عن المان كى مجورى عن المان كى مجورى المان كالموركمات كى اور تلوق عن نبيل ـ المان كالموركمات كى اور تلوق عن نبيل ـ

11 جس شناخت کے ساتھ جینا جا جے ہیں، اس کے ساتھ کون کی سروال جوڑنا جا ہتے ہیں۔
وہ اوگ جووسائل کا انظار کرتے ہیں، وہ غاط کرتے ہیں۔ وسائل کوئی چیز ہیں ہوتی۔
ادادہ اسل شے ہے۔ جب ادادہ سی ہوتو جو پھھائل وقت موجود ہے، اس کے ساتھ کا شروع کرد بیجے۔ ہم اوگ ایجھ وقت کا انظار کرتے رہتے ہیں جبکہ اچھا وقت بھی نیس آتا۔
جس وقت میں آپ موجود ہیں، وہی سب سے اچھا وقت ہے۔ انسان بیجیب مخلوق ہے
کہ جب وہ دنیا میں رہ در ہا ہوتا ہے گہا ہمی بہت وقت ہے۔ یہاں تک اس وقوق ہیں، 'جو کہتا
گد جب وہ دنیا میں رہ در ہا ہوتا ہے گہا ہمی بہت وقت ہے۔ یہاں تک اس وجود ہیں، 'جو کہتا
شیں اس کی زندگی کا اختام ہوجاتا ہے۔ دھٹرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، 'جو کہتا
ہے، میراکل آئے گا تو میں کروں گا، اس کا کل بھی نہیں آتا۔' لہذا، آج آپ کے پاس جو ذرائع ہیں، آئیس کے ڈر لیے اپنی شی پاردگا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خوال ایسے ہیں جو جھا جاتا ہے کہ خوثی کیوں ماد سے پاس جید بہت ہے۔ جب ان سے بو چھا جاتا ہے کہ خوثی کیوں میار ہیں جو بھا جاتا ہے کہ خوثی کیوں شمیل ہے تو جو اب دیسے ہیں، بیر ہو آگیا ہے، لیکن اندر کامیلینیر کہیں دب گیا ہے۔

# میلینیر رکون ہے

1- میلینیر وہ ہے جس کے پاس سکون اور خوشی ہے۔ جس کے پاس بینک بیلنس ہے، لیکن سکون قلب نہیں ہے، وہ میلینیر نہیں ہے۔ میلینیر دہ مخض ہے جس کے پاس

وسائل نہیں بھی ہیں الیکن سکون قلب ہے۔

2- میلینر روہ ہے جس کے پاس اظمینان ہے۔ حضرت واصف علی واصف فر ماتے
ہیں، ''خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش دہے۔'' ہر کوئی اپنی
زندگی تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ہرایک چاہتا ہے کہ مجھے فلال کی کی زندگی ہوائی جائے۔
مسلدیہ ہے کہ ہم زندگی تو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس زندگی کو اپنانا چاہتے
ہیں، اس کے مسائل کو نہیں اپنانا چاہتے۔ آدمی اپنی تکلیف کو دنیا کی سب سے بولی
تکلیف جمحتا ہے جبکہ حقیقت ہے کہ اس کی تکالیف کے علاوہ بھی بہت ی تکلیف
ہوتی ہیں۔ دنیا کس کس تکلیف میں ہے، ہم سوچ بھی نہیں یاتے۔

35

- 3- اللہ تعالیٰ نے جو دسائل دیئے ہیں، ان کا ذاکتہ چکھئے۔ اس سے برامیلینر ہونا اور
  کوئی نہیں ہے۔ بید دنیا ایسے انسانوں سے بھری پڑی ہے جن کے پاس بے شار
  چیزیں ہوتی ہیں، مگروہ ان سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ جوآ دمی اپنی زندگی سے
  مطمئن ہے، وہ امیر ہے۔
- م جو وسائل الله تعالی نے دیئے ہیں ان کے ذاکتے کومسوں کیجے۔ بہت ہے لوگ ایسے ہیں جب اُن کے پاس وسائل ہوتے ہیں جب وہ ان کے ذاکتے کومسوں نہیں کر پاتے اور جب اُن کے پاس وسائل نہیں ہوتے ، تب ان کی تمنا کرتے ہیں، یعنی فرصت کی نماز نہیں پڑھتے۔ جو اپ موجودہ وسائل کو لطف نہیں لیتا، وہ میلینے نہیں میں موجودہ وسائل کو لطف نہیں لیتا، وہ میلینے نہیں میں ہے۔ میلینے رہیں ہے۔ موجودہ وسائل کو لطف نہیں لیتا، وہ میلینے نہیں میں ہوتے ۔ جو اپ موجودہ وسائل کو لطف نہیں لیتا، وہ میلینے نہیں ہوتے ۔ میلینے وہ ہے۔ میلینے وہ ہے جو سوکھی روثی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔
- 5- جس کے ہاتھ، پاؤں اورجسم کے دیگر اعضا سلامت ہیں، وہ انھیں محسوں کرتا ہے اور انھیں کام میں لاتا ہے تو وہ میلینیر ہے، کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جب وہ کسی کم وم کود کھتا ہے تو پتا لگتا ہے کہ بیاعضا جن کی قیمت اربوں روپے ہے، اگر ان میں ذرای بھی تکلیف ہوجائے تو زندگی اجیران ہوجاتی ہے۔ جوانسان اربوں کے میں ذرای بھی تکلیف ہوجائے تو زندگی اجیران ہوجاتی ہے۔ جوانسان اربوں کے

ہاتھ یاؤں استعال کررہاہ، وہمیلینر ہے۔

6- وہ شخص میلینے ہے جو آئے کے لیمے میں زندہ ہے۔کل کانہیں پتا۔ وہ تو جب آئے گی،

تب دیکھا جائے گا۔ آج کے لیمے میں موجود رہ کر دیکھئے۔ لیمہ موجود سے وہ شخص مخطوظ ہوسکتا ہے، جو موجودہ حالت کوسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو پچھاس لیمے میں

مور ہا ہے، وہ سب پچھٹھیک ہے اور میں اسے سلیم کرتا ہوں۔ یہ سلیم کرنا اسے خوثی دیتا ہے۔ بھی موجودہ لیمے میں موجودرہ کرد یکھئے۔ سکون ہی سکون ملے گا۔ ہم سکون کے لیمے کو کھو لے بغیریا تو ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں یا پھر مستقبل میں۔اللہ تعالی فرماتا ہے، 'جو میرا دوست ہے، نہ اس کے پاس ماضی کا خوف ہے اور نہ مستقبل کا حزن ہے۔ 'خوف اور حزن سے آزادی اللہ تعالی سے دوئی کی علامت ہے۔

### سجإسوال

جس شخص کا بیسوال سچا ہے کہ مجھے خود کو جاننا ہے، اسے قدرت جواب دینا شروع کردیت ہے۔ ہماراالمیہ بیہ ہے کہ ہمارا بیسوال ہی سچانہیں ہوتا۔ جیسے جیسے انسان کا خود شنای کاسفر بڑھتا ہے، جواب ملنا شروع ہوجاتا ہے۔

تخیل میں سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہاں سے یہ فائلیں آرہی ہیں کہ اے اللہ بجھے امیر بنادے، مجھے اولا دعطا کردے، میرا کاروبار بڑھا دے؛ اور کہاں یہ فائل ہو کہ اے اللہ ندن میں اپنی تلاش کرنا چاہتا ہوں۔'ان فائلوں میں یہ فائل علیحدہ رکھ لی جاتی ہے۔ معفرت امام مالک فرماتے ہیں،''انسان کی دو پیدائش ہیں۔ ایک پیدائش وہ ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔دوسری پیدائش وہ ہوتی ہے جس دن وہ تلاش کرتا ہے کہ میں کیوں بیدا ہوتا ہے۔دوسری بیدائش وہ ہوتی ہے جس دن وہ تلاش کرتا ہے کہ میں کیوں بیدا ہوتا ہے۔

اگر ہارے دنیا میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر جانے سے بھی کوئی فرق

نہیں پڑے گا،لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آنے سے فرق پڑا ہے یانہیں، جانے سے فرق ضرور پڑنا جاہیے۔

آج سے خود شنای کو تہد بنائے۔خود شناس کو سجدہ بنائے۔خود شناس کو دعا بنائے۔خود شناس کو دعا بنائے۔خود شناس کو آنسو بنائے۔اللہ تعالیٰ سے دعا مائکئے کہا ہے میرے مالک، جہاں اتی خواہشیں تونے بوری کی ہیں،ای طرح میرے اندر کامیلینیر بھی مجھ پرآشکار کردے۔آمین۔

# فيصله سازي - ايك الهم خوني

# "آپکافیصلہی آپک منزل کاتعین کرتا ہے!" نونی روہنس

فیصلہ...کامیابی اور ناکا کی دونوں پراثر انداز ہوتا ہے۔ فیصلے کے اثر ات مستقبل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ فیصلوں کی وجہ سے مستقبل متاثر ہوتا ہے...منفی بھی اور مثبت بھی۔ آج ہم زندگی کے جس مقام پر کھڑے ہیں، پیشعوری یا لاشعوری طور پر ہمارے فیصلوں کا بیتے ہے۔ یہ فیصلوں کے اثر ات آج نتائج دے رہے ہیں۔ بیتے اور ان فیصلوں کے اثر ات آج نتائج دے رہے ہیں۔

انسان کی خوش بخی اور بر بخی دونوں، بڑی حدتک فیصلوں سے بڑی ہوتی ہیں۔اگر کی قیدی سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں پر کیے پہنچ تو وہ جواب دے گا کہ مجھ سے ایک خلط فیصلہ ہو گیا تھا۔اگر کسی کامیاب انسان سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں کیے پہنچ تو وہ جواب دے گا کہ میں نے پچھ فیصلے ایسے کیے ہے جنے جنھوں نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ دے گا کہ میں نے پچھ فیصلے ایسے کیے ہے جنھ جنھوں نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ تاریخ کے جتے بھی کامیاب یا پھرنا کام انسان ہیں، وہ فیصلوں کی وجہ سے کامیاب یا ناکام ہوئے۔کامیابی بی خوالے ہے جتی تحقیق ہوئی ہے، وہ یہ مانی ہے کہ کامیابی بی فیصلوں کا کردار بہت اہم ہے۔ نبولین بل نے کامیابی کے موضوع پر پچیس سال تحقیق کی۔وہ تحقیق کی دوہ تحقیق ہوگی ہے، وہ یہ تاتی ہے کہ جینے بھی کامیاب لوگ ہیں، ان کے فیصلے بہت معیار کے ہوتے ہیں۔ بھی یہ بتاتی ہے کہ جینے بھی کامیاب لوگ ہیں، ان کے فیصلے بہت معیار کے ہوتے ہیں۔ جبحہ ہولوگ ناکام ہیں، وہ اپنے فیصلوں میں کمزور ہوتے ہیں اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ

نا کام ہوجاتے ہیں۔

قسمت کے دو تھے ہیں۔ایک تھہ جس کو بدانہیں جاسکا اورایک تھہ وہ ہے جہ بدا جاسکتا ہے،اس کا انحصار فیصلوں پر ہوتا ہے۔اگر فیصلہ مغبوط اور واضح ہیں اور ان کوسوج سمجھ کرکیا گیا ہے تو پھر قسمت کا بیر حصہ خوش قسمتی میں بدل مغبوط اور واضح ہیں اور ان کوسوج سمجھ کرکیا گیا ہے تو پھر قسمت کا بیر حصہ خوش قسمتی میں بدل جاتا ہے۔ جولوگ فیصلہ نہیں کر پاتے ، انھیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہوجا کیں۔ جب تک آ دمی اس خوف سے با ہر نہیں نکاتا یا اس پر قابونہیں پاتا،اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکتا۔ جن لوگوں کے پاس علم کی کی ہوتی ہے، وہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتے ۔تا ہم ،علم رکھنے والے بھی اکثر اس مہارت سے فارغ ہوتے ہیں۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیصلہ کرنا کھایا نہیں جاتا۔ ہمارے بال گھروں کا کچر بچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ سارے فیصلہ والدین، خاص کر والد کرتے ہیں۔کیا کھیا جاتا ہے، کہاں واخلہ لینا والدین، خاص کر والد کرتے ہیں۔کیا کھیا والدین کرتے ہیں۔

بے بڑے ہوجاتے ہیں، کین اس کے باوجود فیصلہ کرتے وقت اپنے بروں سے پوچھے ہیں۔ بیضروراچھی بات ہے کہ بروں سے پوچھا جائے، کین بروں کی مغلطی کہوہ فیصلے خود ہی کرتے رہیں اور بچوں سے فیصلہ نہ کرا کیں تواس سے اُن میں توت فیصلہ نہیں آتی۔ جب توت فیصلہ نہیں ہوتی تو وہ بچہ دوسروں کامختاج ہوجا تا ہے۔ جن لوگوں کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے، وہ کمزور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ شعور کی پختگی اور شخصیت میں فیصلہ کمزور ہوتی ہے، وہ کمزور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ شعور کی پختگی اور شخصیت میں کھم او فیصلہ سازی میں بہت معاون ہوتا ہے۔ جوآ دی بھی فیصلہ نہیں کرتا، وہ سکونہیں پاتا، کین سے کھے کیلئے تجر ہرکر تا بہت ضروری ہے۔ اِن تجر بوں کی وجہ سے ہی کا میا بی معلی ہے۔ جولوگ فیصلے کے معانی نہیں معلوم ہوتے، فیصلہ کامنی ہے۔ ہولوگ فیصلے کے معانی نہیں معلوم ہوتے، فیصلہ کامنی ہے کہ آ دی پہلے جس حالت میں تھا، اس حالت کوختم کر کئی حالت ہوتے، فیصلہ کامنی ہے۔ کہ آ دی پہلے جس حالت میں تھا، اس حالت کوختم کر کئی حالت میں حالے کے بعدا پنے قدموں پرقائم

نہیں رہتے، پیچے ہٹ جاتے ہیں، وہ فیصلہ بیں ہوتا۔ انھیں اپ آپ پراعماد نہیں ہوتا۔
فیصلے کیلئے خود پراعماد بہت ضروری ہے۔ وہ تمام لوگ جن کا دوسر کو گوں پراعماد ہوتا ہے،
لیکن اپ آپ پہیں ہوتا، وہ مسئلے کو تکتے رہے ہوتے ہیں، حل کی طرف نہیں دیکھتے۔ ایے
لوگ بھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ فیصلہ کر بھی لیں تو غلط کریں گے، کیوں کہ حل کی
بجائے مسئلہ کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ اُن کی بنیاد غلط ہے۔

آدی ہمیشہ ایجھے نیسلے برے فیصلوں سے سیکھتا ہے، کیونکہ غلط فیصلوں کے بعد سبق ملتا ہے۔ جب یہ پتالگ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ ہیں کرنا تو پھرا کشر فیصلے تھے ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلے تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ دنیا ہیں کوئی انسان ایسانہیں ہے جس کے سارے فیصلے ٹھیکہ ہوں۔ انسان ہونے کے ناتے اس میں سوخامیاں ہوتی ہیں۔ کوئی انسان کل سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کل کونہ جانے کی وجہ سے کوئی انسان کل سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کل کونہ جانے کی وجہ سے کے فیصلہ غلط ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ ہیں ہے کہ بندہ قدم ہی نہا ٹھائے اور کوئی فیصلہ بی نہ قدم ہی نہا ٹھائے۔ اور کوئی فیصلہ بی نہیں ہے کہ بندہ قدم ہی نہا ٹھائے۔ اور کوئی فیصلہ بی نہ تھیں ہے کہ بندہ قدم ہی نہا ٹھائے۔ اور کوئی فیصلہ بی نہ کہ بندہ قدم ہی نہا ٹھائے۔ اور کوئی فیصلہ بی نہ کہ بندہ قدم ہی نہا ٹھائے۔

### فیصلہ سے پہلے مشورہ

جولوگ فیصلہ کرکے بدل جاتے ہیں، انھیں چاہیے کہ وہ پہلے رکیں، معاملہ بمجھیں، غور کریں اور کی سے مشورہ کریں۔ مشورہ کرنا سنت ہے اور اس میں بڑی قوت ہے۔ جب کی سے مشورہ کریا جاتا ہے تو اس سے اس کی عقل بھی اس فیصلے میں شامل ہوجاتی ہے اور اس طرح فیصلے بہتر بھی ہوجاتے ہیں اور آ دی اپنے فیصلوں پر قائم بھی رہتا ہے۔

غلط نصلے بھی پچھنہ پچھ ضرور دے کرجاتے ہیں۔ کہاجاتا ہے کہ براوقت بہت پچھ چھین کرجاتا ہے، لیکن براوقت بہت پچھ سکھا کر بھی جاتا ہے۔ غلط فیصلوں ہے آ دمی جو پچھ سکھتا ہے، دراصل وہ قیمت ادا کرتا ہے۔ وہ قیمت عقل اور دانش کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ عقل ودانش آدی کی زندگی کوقیمتی بناتی اوراس ہے نسلک لوگوں کوبھی فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں القد تعالیٰ کا بندے پر بے شار کرم ہے، بے شار نصل ہے، وہاں عقل اور شعور کا مل جانا ، دانش حاصل ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔

#### مناسب وفت كاانتظار

جولوگ مناسب وقت کی حلاق میں رہتے ہیں، وہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتے ۔ حضرت شخ معدی فرماتے ہیں، ''جو کہتا ہے، میں کل بدلوں گا، اس کا کل بھی نہیں آتا۔'' مناسب وقت کا بہانہ بڑی ٹالائقی ہے۔ اگر آپ نے مناسب وقت میں فیصلہ کرنا ہے تو اس کیلئے دوبا توں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک اس بات کی عادت نہیں ہونی چاہے کہ میں مناسب وقت کا بہت زیادہ انظار کیا جائے۔ کی معاطے میں فیصلہ کرنے سے پہلے سوال سیجھے کہ اس فیصلہ کو بہت زیادہ انتظار کیا جائے۔ اس کا ایک وقت ہے۔ اس کے بعد فیصلہ نہ کرنے سے نقصان ہوگا۔ یہ نقصان فیصلے میں تاخیر کی واضح علامت ہے۔ دوسری بات یہ کہ مناسب وقت وہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب آ دمی تکلیف میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان تکلیف میں رہ کر سب سے زیادہ سیکھتا ہے کہ اب مجھے یہ غلطیاں نہیں دہرانی۔

جب بھی آدی غلطیوں سے سیھ کر فیصلہ کرتا ہے تو وہ تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ آئیڈیل وقت وہ ہوتا ہے کہ جس وقت آدی کے پاس علم آجائے، شعور آجائے، بحق آجائے۔ بعض اوقات ہمیں تھوڑی ہے ہتھوڑ اساساتھ چاہیے ہوتا ہے ، کندھا چاہیے ہوتا ہے ، جب کندھا ل جائے ، ساتھ ل جائے ، مقال ل جائے اور ہمدردی مل جائے تو یہ بھی ہوتا ہے ، جب کندھا ل جائے ، ساتھ ل جائے ، بہترین وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سجھتے فیلے کیلئے آئیڈیل وقت ہوتا ہے۔ فیلے کا بہترین وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوگیا ہوں کہ میں فیلے کے بعداس کے نتائج کو سنجال سکتا ہوں۔ بہترین اس کے نتائج کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے تار نہیں کے خار لوگ فیصلہ تو کہ لیتے ہیں، لیکن اس کے نتائج کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں

نہیں رہے، پیچے ہن جاتے ہیں، وہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ انھیں اپ آپ پراعتاد نہیں ہوتا۔
فیصلے کیلئے خود پراعتاد بہت ضروری ہے۔ وہ تمام لوگ جن کا دوسر کو گوں پراعتادہ وتا ہے،
لیکن اپ آپ پرنہیں ہوتا، وہ مسئلے کو تکتے رہے ہوتے ہیں، حل کی طرف نہیں دیکھتے۔ ایسے
لوگ بھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ فیصلہ کر بھی لیس تو غلط کریں گے، کیوں کہ حل کی
بجائے مسئلہ کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ اُن کی بنیاد غلط ہے۔

آدی ہمیشہ ای میں ایک جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ بیس کرنا تو پھراکشر فیصلے ہے ہوئے ہوئے اللہ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ بیس کرنا تو پھراکشر فیصلے ہی ہوئے گئے ہیں، کیونکہ وہ فیصلے تجرب کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسانہیں ہے جس کے سارے فیصلے تحریک ہوں۔ انسان ہونے کے ناتے اس میں سوخامیاں ہوتی ہیں۔ کوئی انسان کل سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ کل کو ضب جے کی وجہ سے کوئی انسان کل سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ کل کو ضب جانے کی وجہ سے کہ وفیلے غلط ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب یہیں ہے کہ بندہ قدم ہی ندا تھائے اور کوئی فیصلہ ہی ندرے۔

### فیصلہ سے پہلے مشورہ

جواوگ فیصلہ کر کے بدل جاتے ہیں، انھیں چاہیے کہ وہ پہلے رکیں، معاملہ بمجھیں، غور کریں اور کسی سے مشورہ کریں۔ مشورہ کریا سنت ہا اور اس میں بڑی قوت ہے۔ جب کس سے مشورہ کیا جاتا ہے تو اس سے اس کی عقل بھی اس فیصلے میں شامل ہوجاتی ہے اور اس طرح فیصلے بہتر بھی ہوجاتے ہیں اور آ دمی اپ فیصلوں پر قائم بھی رہتا ہے۔

غلط نیملے بھی کھونہ کھی ضرور دے کر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ براوقت بہت کھی چھین کرجاتا ہے، لین براوقت بہت کھی سکھا کر بھی جاتا ہے۔ غلط فیصلوں ہے آ دمی جو کھے سکھتا ہے، دراصل وہ قیمت ادا کرتا ہے۔ وہ قیمت عقل اور دانش کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ عقل ودانش آدمی کی زندگی کوقیمتی بناتی اوراس ہے منسلک لوگوں کوبھی فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا بندے پر بے شار کرم ہے، بے شارنصل ہے، وہاں عقل اور شعور کا مل جانا، دانش حاصل ہوجانا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔

#### مناسب ونت كاانتظار

جولوگ مناسب وقت کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ بھی فیصلنہیں کرپاتے۔حضرت شخ سعدی فرماتے ہیں، 'جو کہتا ہے، میں کل بدلوں گا، اس کا کل بھی نہیں آتا۔' مناسب وقت کا بہانہ بڑی نالاَئقی ہے۔اگر آپ نے مناسب وقت میں فیصلہ کرنا ہے تو اس کیلئے دوبا توں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ایک اس بات کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ میں مناسب وقت کا بہت زیادہ انتظار کیا جائے۔ کی معاطے میں فیصلہ کرنے سے پہلے سوال سیجیے کہ اس فیصلہ کو کب تک ٹالا جاسکتا ہے۔اس کا ایک وقت ہے۔اس کے بعد فیصلہ نہ کرنے سے نقصان ہوگا۔ یہ نقصان فیصلے میں تا خیر کی واضح علامت ہے۔ دوسری بات یہ کہ مناسب وقت وہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب آ دمی تکلیف میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان تکلیف میں رہ کرسب سے زیادہ سیکھتا ہے کہ اب مجھے یہ غلطیاں نہیں دہرانی۔

جب بھی آ دمی غلطیوں ہے سی کے فیصلہ کرتا ہے تو وہ تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ آئیڈیل وقت وہ ہوتا ہے کہ جس وقت آ دمی کے پاس علم آ جائے، شعور آ جائے، سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات ہمیں تھوڑی کی ہمدردی جا ہے ہوتی ہے ہتھوڑا ساساتھ جا ہے ہوتا ہے ، کندھا چاہیے ہوتا ہے ، جب کندھا ل جائے ، ساتھ ل جائے ، عقل ل جائے اور ہمدردی ل جائے تو یہ بھی ہوتا ہے ، جب کندھا ل جائے ساتھ ل جائے ، ساتھ ل جائے ہوتا ہوں ۔ ساتھ ل جائے ، ساتھ ل جائے ، ساتھ ل جائے ، ساتھ ل ہوتا ہوں کہ میں فیصلے کے بعد اس کے نتائج کو شول کرنے کیلئے تیار نہیں بیار نہیں اس کے نتائج کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں بیار نہیں ہوتا ہوں کہ کے بیار نہیں اس کے نتائج کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں

ہوتے۔ اگر آپ فیصلہ کر کے یہ کہنے کیلئے تیار ہوگئے ہیں کہ اب طوفان آئے، بادوبارال آئے، کچھ ہوجائے، میں نتائج قبول کروں گا تو پھریہ جرات اور یہ ہمت فیصلے کیلئے مناسب وقت تخلیق کردیتی ہے۔

ماہرین اور دانشوراس بات کے قائل ہیں کہ بھی بھی غصے اور خوشی کی کیفیت میں فیملہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ تمام حالتیں جس میں آ دمی جذبات میں قید ہو، اس کیفیت میں بھی فیملہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ تمام فیصلے جو فرد نے شدید جذباتی کیفیت میں کیے جاتے ہیں، زیادہ تر ان پر پچھتانا پڑتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، نعصہ وہ شیرہے جو پورے متنقبل کو بکرابنا کر کھاجاتا ہے۔''

ناامیدی کی حالت میں بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں اندر کی آنکھ الی تصویریں دکھارہی ہوتی ہے جس سے لگتا ہے کہ سنقبل اچھانہیں ہے۔اس حالت میں ناامیدی کے جذبات غالب ہوتے ہیں۔

جب بھی فیصلہ کریں تو دیکھے کہ ہمارے دماغ کاحقیقت بہندانہ حصہ کتنامتحرک ہے،
کیونکہ وہ اعدادو شار بناتا ہے،خطرات کا جائزہ لیتا ہے،مستقبل کا سوچتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ بھی جست لگانے کا فیصلہ کرنا ہوتو پہلے دیکھئے کہ زندگی میں پہلے جو
چھانگیں لگائی ہیں، اُن کا نتیجہ کیا رہا۔ پھر فیصلہ کیجے، کیونکہ ان سے فیصلے کی قوت ملتی ہے۔
جب فیصلہ کرنا ہوتو اس کو بچھ وقت کیلئے روک لیس تھوڑا سا وقت لے لیس، کیونکہ جن
جذبات نے فردکو قابو کیا ہوتا ہے، وہ ان سے باہر نکل آتا ہے۔

# زندگی ایک کمی میں بدل سکتی ہے

زندگی صدیوں میں، سالوں میں، مہینوں میں اور دنوں میں نہیں بدلتی بلکہ زندگی ایک اللہ علیہ بلکہ نامی ہے۔ اور دہ لحمہ دہ ہوتا ہے کہ جب آدی فیصلہ کرتا ہے کہ جمعے اپنی زندگی

برلنی ہے۔اگردومتیں بی ہوں،ایک پر"اوسط" لکھا ہواورایک پر"یادگار"اورآپ کو فیصلہ كرنا ہوكہ مجھے باقى كى زندگى معيارى اور اعلى كزارنى ہے تو اينے اندركى تصوير ميں "يادگار" كونشان زد تيجيه اس دنيا ميس مثاليس دينے والے بے شار بيس، ليكن مثال بنے والے بہت كم بيں۔مثال بنے والے انسان بنيں۔كہاجا تا ہے،اس دنيا ميں نہ كوئى كامياب ہاورنہ کوئی نا کام ہے۔اس دنیا میں صرف انتخاب ہے اور انتخاب فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اینے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کوشامل سیجیے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کوشامل کرتے ہیں تو وہ آپ کے فیصلوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔وہ فیصلے نہصرف اچھے نتائج دیتے ہیں، بلکہان فیصلوں سے دوسروں کوبھی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسروں کو بدلنے کا فیصلہ چھوڑ یے،خود کو بدلنے کا فیصلہ تیجیے، کیونکہ خود کے بدلنے سے کتنے ہی لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ہمیں انداز ہ ى نہيں ہوتا كہ ہم كتے قيمتى انسان ہيں۔ جب ہم بدلتے ہيں تو كتنا كچھ بدل جاتا ہے۔اس لےمبے پہلے این آپ کوبد لنے کا فیصلہ کیجے۔

#### درست سمت

"اپنے خوابوں کی ست پورے اعتماد سے بردھو؛ اور ولیی زندگی گزار و، جیسی تم جا ہے ہو!" هنری ڈیوڈ تھوریو

انسان روح اورجم کا مجموعہ ہے۔جس طرح انسان اپنجم کو بہتر بنا تا ہے، ای طرح روح کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بید دونوں بہتر ہوں تو سمت درست ہوتی ہے۔ انسان کے چھوٹے سے چھوٹے مل کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے۔ دیکھنا بیہوتا ہے کہ وہ محرک ذبین ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ مثال کے طور پر جسم کو کرنٹ لگے تو بغیر کی سوچ کے ہاتھ فوری طور پر چھے کی جانب حرکت کرتا ہے۔ ہمیں بید یکھنا ہوتا ہے کہ آخرکون کی ایک چیز ہے جو سوچنے سے پہلے یہ فیصلہ کرواتی ہے کہ ہاتھ پیچھے کرنا ہے۔

### نفس اور ذبهن

بعض معاملات کے پیچھے ذہن ہوتا ہے، جبکہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے نفس ہوتا ہے۔ جیسے ضرورت سے زیادہ چا ہنا۔ یہ کام نفس لوامہ کا کام ہے۔ نفس لوامہ کی وجہ سے جبلت جانوروں جیسی ہو جاتی ہے۔ بعض کاموں کے بعد شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کام نفس محمارہ کراتا ہے۔ یہ نفس محمارہ پشیمانی بھی دیتا ہے اور ندامت بھی۔ بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں، دوسروں پر روہیہ پیسہ نارکروں، دوسروں کی خاطر اپنادقت استعال کروں، میری تو انیاں دوسروں کیلئے استعال

ہوں، میری دجہ ہے کی کا بھلا ہو۔ بیکا م نفس مطمئنہ کراتا ہے۔ نفسِ مطمئنہ انسان کو ہر حال میں مطمئن رہنے کو کہتا ہے۔

ہائی جبکر

انسان کے اندر بہت سارے ہائی جیکرز ہوتے ہیں اوروہ ہائی جیکرزاس کی سمت متعین کرتے ہیں۔ایک طیارہ فضا میں پرواز کرتا ہے۔اچا تک ایک ہائی جیکراٹھتا ہے، چھیارنکالتا ہے، پائلٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں میں چاہتا ہوں، جہاز کوو ہیں لے کرجاؤ۔ سافروں کو کہد دیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ملنے کی کوشش کی تو جہاز تباہ کردیا جائے گا۔اس کے بعد آواز آتی ہے کہ طیارہ اغوا ہوگیا۔ جس طرح ایک ہائی جیکر طیارہ اغوا کرتا ہے، ای طرح انسان سے چھیل رہا ہوتا ہے کہ اچل کساس کے اندر سے ایک ہائی جیکر اٹھتا ہے جے نفس لوامہ کہا جاتا ہے، وہ اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اسے غصر آتا ہے۔وہ فیصلہ کرتا ہے اور سامنے کھڑ ہے خص جاتا ہے،وہ اسے اور کر لیتا ہے۔ اسے غصر آتا ہے۔وہ فیصلہ کرتا ہے اور سامنے کھڑ ہے خص کو آئی کردیتا ہے۔ یوں زندگی کا طیارہ کر ایش ہوجا تا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان خیا ہی بہتی کہ کو کنٹرول کہ بین کی سمت درست ہو،وہ کا میاب ہو،لیکن اس سے پہلے ہائی جیکر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔

انسان کی زندگی میں کئی طرح کے ہائی جیکر زہوتے ہے۔ ان میں لالج ایک اہم ہائی جیکر ہے۔ لالج ہمیشہ اس مخص میں ہوتا ہے جوا ہے آپ کو غیر محفوظ سجھتا ہے۔ اپ آپ فیر محفوظ سجھتا ہے۔ اپ آپ فیر محفوظ سجھتا یا تواپی غلطیوں کی وجہ ہے ہوتا ہے یا پھراس کی وجہ معاشرہ بنتا ہے۔ اپ آپ کو غیر محفوظ سجھنے کا ایک محرک کر پشن ہے۔ بھی اس بات پر غور نہیں کیا گیا۔ یہ کیوں ہے؟ ہم سجھتے ہیں کہ شایداس موضوع پر سمینار کرنے سے بیٹتم ہوجائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جسے کہ بانی کے لیک ہونے کی جگہ تاش کرلی جائے، لیکن پوند کسی دوسری جگہ لگایا جائے۔ جس معاشرے میں کر پشن کم ہوتی ہے، وہاں پرلوگ اپ آپ کوزیادہ محفوظ سجھتے ہیں۔ آھیں پا

Mary Devil

اونا ہے کہ والمر او میں بائے او حکومت امارے بجال کو عنبا کے ، کرونکہ ہاس کی ا واري ہے۔

غیر محفوظ کو محفوظ بنانے کے دوطریقے ہیں۔ایک بید کہ محنت کر کے ساری چیزیں جی مر مگاڑی اور آسانیاں لائی جائیں کیونکہ جب آسانیاں آتی ہیں تو آ دمی اینے آپ تو مخود سجهنا شروع کر دیتاہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہا ہے اندرتو کل ہیدا کیا جائے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا جائے ، کیونکہ جب تو کل اورشکر ہوتا ہے جب بھی آ دمی ایے آپ کو محفوظ مجھتا ہے۔ پہلاطریقہ تو تقریبا ناممکن ہے، دوسراطریقہ بہت آسان اور مملی ہے۔

## عادات كامإئى جيكر

زندگی کا ایک بہت برا مائی جیکر ہماری عادات ہیں۔ زیادہ تر عادات لاشعوری طور پر بنی ہیں،لیکن جب شعور آتا ہے تو ہمیں بیانتخاب (چوائس) مل جاتا ہے کہ کس عادت کو اختیار کیا جائے \_ بعض لوگوں کی شخصیت تو بہت شان دار ہوتی ہے، لیکن عادات تھیک ہیں ہوتیں۔بعض کے والدین کا بہت نام ہوتا ہے،لیکن اولا دمیں وہ عادتیں ہیں ہوتیں۔بعض خود بہت اچھے ہوتے ہیں،لیکن ان کابرتاؤ ملازموں کے ساتھ اچھانہیں ہوتا لعض عادتیں نسلون تک چلتی رہتی ہیں۔ بعض پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ ان کی عادات بادشاہوں والی ہوجاتی ہیں۔عادات یا تو انسان کو بنا دیتی ہیں یا تباہ کردیتی ہیں۔انسان پہلے عادات بنا تا ہے پھروہی عادات انسان کو بناتی ہیں۔

### جذبات كى مائى جيكنك

انسان کی زندگی میں جذبات بھی بہت بڑا ہائی جیکر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے جذبات کا اظہار وقت پرنہیں کرتا۔ پھر ایک عمر گزرجانے کے بعداس کا اظہار کرتا ہے، لیکن

سوج كاماليه

اس وقت سوائے عزت کو خاک میں ملانے کے اور کچھنیں ملتا۔ جیسے بعض لوگوں کے پاس روبید، جیسہ، عزت، شہرت سب کچھ ہوتا ہے لیکن عمر کے آخری جصے میں جذبات میں آکر شادی کر لیتے ہیں یا میاں بیوی میں علیحدگی ہوجاتی ہے۔ اچھا بھلا گھر برباد ہوجاتا ہے اور بوں وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں اپنی عزت گنوادیتے ہیں۔

ا بی ست درست رکھنے کیلئے اپنے ہائی جیکروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش سیجیے۔

## کتاب زندگی بدل دیت ہے

کابی آ دی کی ست بدل دیتی ہیں۔ بعض اوقات کاب کااحر ام اتنا ہوتا ہے کہ نیف مانٹروع ہوجا تا ہے، جیسے بعض اوقات ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آنھوں سے آنسوجاری ہوجاتے ہیں اوراس تقدس واحر ام کی وجہ سے زندگی میں ہدایت آ جاتی ہے۔ ای طرح تجی طلب، تلاش، محبت اور ادب سمت بدل دیتی ہیں۔ حضرت بابا فرید سجنج شکر نے اپنی زندگی میں بہت کم روثی کھائی کسی نے پوچھا کہ آ ب اتنا کم کیوں کھاتے ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ جضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار میں گندم کھائی تھی تو میری کیا مجال کہ میں اس مقدار سے زیادہ گذرہ کھاؤں۔ بیادب کی انتہا ہے۔

### التھے اور برے ساتھی

جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو بندے کی زندگی میں ایجھے لوگ آنا شروع ہوجاتے ہیں اوروواس کی سوچ کو شہت کردیتے ہیں۔ پھراس شبت سوچ سے اس کے ذریعے دوسروں کو انجمائی ملنا شروع ہوجاتی ہے۔ لا لچی انسان کے پاس لا کچ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کولا لچی بنادیتا ہے۔ اس کے برعس تی انسان دوسروں کواپی اچھی عادات شقل کرتا ہے۔ وہ خاموثی سے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کرتا ہے۔ وہ خاموثی سے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا

برتاؤا تااجھاہوتا ہے کہ اس کے ساتھ والے لوگ بھی اچھے ہوجاتے ہیں۔

بعض لوگوں کے ملنے ہے اندر کی کمینگی جاگ جاتی ہے جبکہ بعض لوگوں کے ملنے ہے

اندر کی روحانیت جاگ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے ملنے ہے حیا آجاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ''ایک شخص اچھی زندگی نہیں گزار رہا تھا۔ ایک دم نیک ہوگیا۔ کسی نے پوچھا، یہ اچا تک کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میری زندگی میں پیرصاحب ہوگیا۔ کسی نے ہیں۔ اس نے کہا، کون سے پیرصاحب ہمیں بھی ان سے ملاؤ۔ اس نے جواب دیا، میری زندگی میں نے ہواب دیا، میری زندگی میں میرصاحب ہمیں بھی ان سے ملاؤ۔ اس نے جواب دیا، میری زندگی میں موجودگی اجھے لوگوں کے زندگی میں موجودگی اجھے سے سے مناخل کی خاند سے میں موجودگی اجھے سے مناخل کی خاند سے سے جسبتک اپنے علم اور ادب کو اللہ تعالی کی زندگی میں موجودگی اجھے متقبل کی خانہ ہے۔ 'جب تک اپنے علم اور ادب کو اللہ تعالی کا فضل کہیں گے، یہ قائم رہے گا لیکن جب یہ بیجھیں گے کہ یہ میر اکمال ہے تو پھر ناکا می شروع ہوجائے گی۔

#### درست ترین سمت

ہمارے کیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رول ماڈل ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنوں کوا کھٹا کر کے دعوت دی اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچے دشمن کالشکر ہے تو جواب میں انھوں نے کہا، ہماری جانیں آپ پر نثار، آپ سے بیاڑ کے پیچے دشمن کالشکر ہے تو جواب میں انھوں نے کہا، ہماری جانیں آپ پر نثار، آپ اور چل پڑا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور کہا کہ کیا آپ اس بات کونہیں ما نیں گے؟ اور چل پڑا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور کہا کہ کیا آپ اس بات کونہیں ما نیں گے؟ ہے تو تکوار لاتا ہوں اور اس لشکر والوں کی گردنیں اڑا دوں گا۔ جھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ پھراگی بات حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہا گر میں ''لا الہ الا اللہ'' قبول کے۔ پھراگی بات حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہا گر میں ''لا الہ الا اللہ'' قبول کرنے کا کہوں تو ؟ اس پر ابوجہل نے کہا کہ میرے باپ دادؤں کا جودین ہے، وہ یہ نہیں کرنے کا کہوں تو ؟ اس پر ابوجہل نے کہا کہ میرے باپ دادؤں کا جودین ہے، وہ یہ نہیں

ہے۔ میں ایک خدا کوئیس مان سکتا۔

لین ای محفل میں ایک نوسال کا بچہ (حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ) کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مانوں گا۔ اس کے بعد ایک دوست (حضرت ابو بمرصد ایق رضی اللہ عنہ) کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں مانوں گا۔ گھر کے اور چندلوگ بیدوعوت تعلیم کرتے ہیں۔ عظمت کی انتہا ہے ہے کہ آپ کے اپنے گھروالے آپ کو مانیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کی بھی لحاظ سے درست ترین سمت فراہم کرتی ہے۔

## "کاش"سے پہلے

ا پی زندگی کوست دیجے، کونکہ یہ ایک بار کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ قدرت کا عطیہ ہے۔ جواکی بارآگیا، پھرنہیں آئے گا۔ انھی لوگوں کا نام زندہ دہے گا جواجھے کام کر یں گے اس لیے دلوں میں زندہ دہنے والے کام کیجے۔ اپنا اندرسوال پیدا کیجے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آیا ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گز ار دہا ہوں؟ اگر یہ یہ سوال دل میں آگیا تو پھر یہ زندگی، زندگی نزدگی ہیں دہے گی، عبادت بن جائے گی۔ لیکن اگر یہ سوال دل میں آگیا تو پھر کھڑیاں گزریں گی، دن گزریں گے، ہفتے گزریں گے، مہنے گزریں

آخر میں صرف ایک چیز ہوگی... کاش! اللہ تعالی ہمیں اس کاش اور انسوس سے بچائے۔ آمین

# طائم مينجمنط

"آپ یه دا ضح نہیں کر سکتے کہ آپ کیا جا ہے ہیں۔ البتہ آپ اپنے بڑے اہراف اور بڑی منزلوں کا فیصل کر سکتے ہیں!"

کلیمنٹ اسٹون

لوگوں کی اکثریت کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ دفت کتنا قیمتی ہے۔ انھیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی ایک بار ملی ہے اور اس میں بھی آ دھی زندگی گزرنے کے بعد جا کرشعور ملا اور پی شعور ملنے کے بعد بھی پہیں دیکھا کہ دفت کوکہاں استعال کرنا ہے۔انسان جس طرح پیے كے متعلق سوچتا ہے كہاں خرج كرنا ہے، اس كا بہتر استعال كيے كرنا ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ کیے اٹھانا ہے، ای طرح اسے چاہے کہ وقت کی اہمیت کو بھی جانے۔ سيدقام محودم حوم ادب كى دنيا كاليك بهت برانام بـانهول في لرير بهت كام كيا-ان كة خرى ايام من ايوان اقبال، لا مور من ان ككام كحوالے سے ايك پروگرام منعقد ہوا۔ اس میں ان کی کتابیں اور رسائل رکھے گئے۔ ایک برواذ خیرہ تھاجس نے خاصی جگہ گھرلی۔ایک شخص کا اتنا کام؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ قاسم صاحب،آپ ایک فرد ہیں۔آپ نے اداروں جتنا کام کیے کیا۔انھوں نے جواب دیا کہ میں نے تو چھنیں کیا،بس میں نے وقت کومیح استعال کیا ہے۔شہید حکیم محد سعیداُن کے گہرے دوست تھے۔ علیم صاحب سیدصاحب کی مثال دے کرکہا کرتے تھے کہ دیکھو، بیجن ہےجن! اگرایک مخص شمان کے کہا ہے اپناوقت قابوکرنا ہے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ

افھانا ہے تو وہ کم وقت میں زیادہ کام کرنے کا ہنر سکے سکتا ہے۔

### ہرانسان کو برابر کا دفت ملتاہے

قدرت ہر محفی کودن مجر میں 1440 منٹ، ہفتے میں سات دن، مہینے میں تمیں دن اور سال میں 365 دن دیتی ہے، یعنی ہرایک کو برابر کا وقت ماتا ہے۔ لیکن ہرایک کا استعال مخلف ہوتا ہے۔ لوگوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو بہت مصروف ہوتا ہے۔ وہ بہت خوش قسست لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وفت کم ہے اور کام زیادہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک ایسا طبقہ ہی ہے جس کا وقت گزرتا ہی نہیں۔ ایسے لوگ اپنا وقت ٹی وی دیکھ کر سوکر سوشل میڈیا ریا آوارہ گردی میں گزارد ہے ہیں۔

جوفف تنظیم وقت کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے بید کیھے کہ مجھ سے اپنا وقت کیوں قابونیں ہور ہا۔ سب سے پہلے دہ اس کی فہرست بنائے۔ جب فہرست سے گی تو بہت سے قابونیں ہور ہا۔ سب سے پہلے دہ اس کی فہرست بنائے۔ جب فہرست سے گی تو بہت سے ایسے کام لکیں گے جواس کے وقت کے ضیاع کا باعث بن رہے ہوں گے۔

### پرائم ٹائم

ہرفض کے جوہیں گھنٹوں میں کچھوفت اس کا'' پرائم ٹائم'' ہوتا ہے۔ پرائم ٹائم وہ وقت اس کا'' پرائم ٹائم' ہوتا ہے۔ مخلف کہاتا ہے کہ جب آ دی کم وقت میں زیادہ معیار اور زیادہ مقدار کا کام کرسکتا ہے۔ مخلف افراد کیلئے پرائم ٹائم مخلف ہوتا ہے۔ کی لوگوں کیلئے سویر ہے کا وقت بہتر ہوتا ہے تو بعض لوگوں کیلئے رات کا۔ تا ہم، اسلامی فلفے کے مطابق ، کام کرنے کا بہترین وقت تبجد ہے لے کرزوال تک کا وقت ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ ہم دن کو کام کرنے کیلئے اور رات کو آ رام کیلئے متایا ہے۔ اس حوالے ہے دنیا کے کامیابترین اور امیرترین افراد کی زندگی کا مطالعہ کیا گیا تو با چا کہ وہ لوگ دیر ہے سوتے میں اور جلدا شختے ہیں۔ امریکا میں کی گئے تحقیقات کیا گیا تو با چا کہ وہ لوگ دیر ہے سوتے ہیں اور جلدا شختے ہیں۔ امریکا میں کی گئے تحقیقات

کے مطابق، عموماً دنیا کے امیرترین افراد صبح تین سے چار بجے اٹھ جاتے ہیں اور پھرنہیں سوتے۔ بنظر غائر دیکھا جائے تو یہی فطری طریقہ ہے۔

بہ ہرکیف، اپ پرائم ٹائم کو جائج کراس کے مطابق اپ کاموں کو ترتیب دیجے۔
آپ کا جو بھی پرائم ٹائم ہے، اس میں وہ کام کیجے جوآپ کی زیادہ توجہ مانگتے ہیں۔ اس کے
بعد دوسرے کام جونستا کم توانائی اور توجہ کے طالب ہیں۔ اگر آپ پرائم ٹائم میں کم تر توجہ کا
کام کریں گے توباتی وقت میں زیادہ توجہ کا طالب کام کرنا پڑے گا۔ یوں، آپ کا وقت زیادہ
گے گا، گرنتیج کم تر ہوگا۔

بڑی تعداد میں لوگ اپنی دفتری زندگی کوئی اصل زندگی سجھتے ہیں۔ اس کے برخلاف،
ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اپنی ذاتی زندگی کوزندگی سجھتے ہیں۔ پچھ لوگ اپنی فیملی کوئی اصل
زندگی سجھتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دوستوں اور ملنے جلنے والوں کو اپنی زندگی کا اٹا فہ سجھتے
ہیں۔ جولوگ جس قتم کی زندگی کو اصل سجھتے ہیں، وہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اس میں
گزارتے ہیں۔

جونو جوان تعلیم حاصل کررہے ہیں، ان کی بہت بردی تعدادیہ بھے تی ہے کہ ہم جیے ہی تعلیم سے فارغ ہوں گے، ہمیں فورا جاب مل جائے گی، پھر ہمیں زیادہ وقت مل پائے گا۔
لیکن حقیقا ایسانہیں ہوتا۔ جاب ملنے ہیں پھی عرصہ لگتا ہے۔ ڈیگری لینے کے بعد جونو جوان جاب کا انتظار کرتے ہیں، ان ہیں نوے فیصد جاب ملنے تک فارغ رہتے ہیں، حالانکہ انتظار کرتے ہیں، ان ہیں نوے فیصد جاب ملنے تک فارغ رہتے ہیں، حالانکہ انتھار کرتے ہیں، ان ہیں نوے فیصد جاب ملنے تک فارغ رہتے ہیں، حالانکہ انتھار کرتے ہیں، ان ہیں نوے فیصد جاب ملنے تک فارغ رہتے ہیں، والانکہ انتھار کرتے ہیں، ان ہیں نوے فیصد جاب میں بے شک تخواہ کم ہو، معیار بھی وہ خوب خوب کا۔ انسان بنیاد کونبیں دیکھا، وہ بلندی کود کھتا ہو، جبکہ بلندی کیلئے بنیاد کی مضوطی ضروری ہے۔

#### سات ٹو کریاں

ہاری زندگی کے سات جھے ہیں۔ یوں بیجھے کہ زندگی کی سات ٹوکریاں ہیں اوراپنے وقت کوان ساتوں ٹوکریوں میں رکھنا ضروری ہے۔ کی ایک ٹوکری کو بھی نظرا نداز کردیا گیا تو زندگی متوازن نہیں ہوگی تو پریشانیاں جنم لیس گی۔ زندگی کی بیسات ٹوکریاں کچھ یوں ہیں:

1- كىلى توكرى: اين ذات خمد ندلكا ياجائے

اس میں دیکھا جاتا ہے کہ صحت کی طرف توجہ کتنی ہے، کیاسیلف ایمپروومن موربی

2- دوسرى توكرى: اين فيلى

اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنا وقت اپنی فیملی کودے رہے ہیں اور اس میں کتنی بہتری ممکن ہے۔

3- تىرى ئوكرى: پروفىش

اس میں بید یکھاجاتا ہے کہ پروفیشن کیسا ہے اور پروفیشنل زندگی کیسی ہے۔

4 چىتى توكرى: سوسائنى

یہ سوشل سرکل ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ زندگی میں حلقہ احباب کتنے ہیں۔ کون سے مفید ہیں اور کون سے مصر ہیں۔ کتنوں کور کھنا ہے ، کتنوں کوہیں رکھنا۔ کیا در کاروقت دیا جار ہاہے یا ضرورت سے زیادہ وقت یہاں صرف ہور ہاہے۔

5- يانچ ير أوكرى: خدمت

اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کی حوالے سے بھی کوئی کردار ادا ہور ہا ہے کہیں۔ یاانیانیت کی خدمت کیلئے کوئی وقت مختص ہے۔

#### 6- چمٹی ٹوکری: ندہب

اس کا تعلق روحانی نمو ہے ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہے کتا تعلق ہے۔ کیا مادہ پرست ہوکر تو نہیں رہ گئے۔ کیا اللہ کے حقوق ادا کیے جارہے ہیں۔ اللہ کیلئے کتا وقت رکھا ہے۔

#### 7- ساتویں ٹوکری: تنہائی

اس میں دیکھاجاتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہے۔ انسان اپنے ہے گئی دریملا قات کرتا ہے۔وہ خود سے باتیں کرتا ہے پانہیں۔وہ اپنے حقو ق کو جانتا ہے کہیں۔ بیزندگی کے سات رنگ ہیں۔خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے اندر بیسارے رنگ یائے جاتے ہیں۔اٹھی سات رنگوں میں اپنے وقت کومتواز ن طور پرتقسیم کرنا دراصل ٹائم مینجنث ہے۔عین ممکن ہے، کی دن فیملی کوزیادہ وقت کی ضرورت ہو۔اس دن دفتر ہے چھٹی کرنا ہوگی۔عین ممکن ہے، کی دن آفس میں کام زیادہ ہوجس کی وجہ سے گھر والول کو بوراوقت دینامشکل ہوجائے گا۔ عین ممکن ہے، دوست تکلیف میں ہو۔اس کوزیادہ وقت کی ضرورت ہو۔ عین ممکن ہے،آپ بار ہول اس لیے اپن صحت کیلئے زیادہ وقت جا ہے۔ عین ممكن ب،آپاين تين كره د بهول اورايا لگ رها موكه زندگي ميس كسي شي كى كى ب حالانكه به ظامركوئي مسئله ند مو-اس وقت آپ كوتنهائي كيلئے زياده وقت جاہيے۔ یدد کھنا بہت ضروری ہے کہ وقت کہاں کہاں تقیم کرنا ہے اور ابھی کہاں کہاں لگ رہا ہے۔ ترجیحات کالعین بہت ضروری ہے۔

# وفت کی کمی کامسکلہ کن لوگوں کیلئے نہیں ہے؟

ایک خاص روٹین کے ساتھ کام کرنے والوں کیلئے ٹائم مینجمنٹ اتنابر اسکانہیں ہوتا۔ وہ نو اور پانچ کے پھیرے میں رہتے ہیں۔ انھیں اپنے وقت کوتر تیب اور تنظیم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ واضح رہے، ٹائم مینجنٹ اُن افراد کا مسئلہ ہے جو وقت کی کی کا احساس رکھتے ہیں، جواپنی ایک زندگی میں بہت کچھ کرنا جا ہتے ہیں، جواپنے معمولی اوقات کو غیر معمولی نتائج میں بدلنے کیلئے پاگل ہوئے جاتے ہیں۔ جواپنے اندر سوئے جن کو جگا چکے ہیں اور اب اس جن سے کام لینا جا ہتے ہیں۔

جب يدكيفيت موجاتى بو چركام زياده موتا باوروقت بهت كم

### يروا يكثوكردار

دنیا کے کامیاب لوگوں کی عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ پردا يکٹيو(Proactive) ہوتے ہیں۔ ہارے ہاں والدین کواینے بچوں کا بیمہ کرانے کی بہت فکر ہوتی ہے، لیکن ان کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ اصل بیمہ ہ۔ پروا یکٹیوکا مطلب ہے کہ آ پمل کیلئے کتنے تیار ہیں؟ آنے والے اوقات کو کتنا یلان کیا؟ وقت کوضائع ہونے سے کتنا بچایا؟ ایسے لوگ ہر وقت، ہر لمحداینے آپ سے سکھتے رہتے ہیں۔جوآ دمی اینے روز وشب سے سیکھتانہیں،وہ اپنے وقت سے زیادہ یا تا بھی نہیں۔ جولوگ سکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور اپنے اندر تبدیلی کی لیک بیدا کر لیتے ہیں،ان کی ٹائم مینجنٹ اچھی ہوتی ہے۔بدشمتی سے بدخیثیت قوم،ہم سکھنے کواہم نہیں سمجھتے ۔ سکھنے کیلئے کتاب کا مطالعہ اور حالات کا مشاہدہ اہم ذرائع ہیں۔ دنیا کے ذبین لوگ اپنی زندگی کی برسمتی اورخوش قسمتی کومعنی دیتے ہیں۔جن لوگوں کی زبانوں پر ہروفت گلہ شکوہ اور پچھتاوا رہتا ہے، بیاس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وقت کا استعال سیح نہیں ہوا۔ مجھے ایک یونانی کہانی یادآ گئی جس میں ہے کہ ایک شخص جب مرنے لگا تو اس کے سامنے تین لوگ آ گئے اور مجن چئے کے کہ کہ کہ ہمارے مجرم ہو۔ مرنے والے نے کہا، تم کون ہو، میں تمہیں نہیں جانئا۔ان تینوں نے جواب دینا شروع کیا۔ان میں سے پہلے نے کہا، میں وہ وقت ہوں

جوتہ ہیں ملاتھالیکن تم نے مجھے ضائع کردیا۔دوسرے نے کہا، میں وہ تو انائی ہوں جو تہیں با تھی لیکن تم نے مجھے ضائع کردیا۔ تیسرے نے کہا، ہم وہ ذرائع ہیں جو مالک نے بہانے ہم اپنے ہے تہ ہیں دیئے گرتم نے ہمیں ضائع کیا۔حدیث شریف میں ہے کہ مرنے کے بور انسان سے دنیا کے بارے میں پانچ سوال کیے جا کیں گے۔ان میں سے ایک سوال یہ ہوا انسان سے دنیا کے بارے میں پانچ سوال کیے جا کیں گے۔ان میں سے ایک سوال یہ ہوا کہ انسان کے دیے ہوئے مواقعوں کو ضائع کہ اپنے وقت کو کیے استعال کیا۔انسان جب اللہ تعالی کے دیے ہوئے مواقعوں کو ضائع کرتا ہے تو پھر یہی مواقع اس کے آخری وقت پر عذاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا می خوت کو درست طریقے سے استعال کرنا بہت ضروری ہے اور اس کیلئے ٹائم مینجنٹ کی مہارت کا سیکھنالاز می ہے۔

### فطرت کے ہاں چھٹی ہیں

ترقی یافتہ ممالک کے لوگ اپنی چھٹی کو بھی پلان کرتے ہیں جبکہ ہم چھٹی والے دن کبی تان کرسوجاتے ہیں اور پھر پورا دن برباد ہوجاتا ہے۔ یا در کھیے، زندگی میں قانون قدرت کے تحت' چھٹی'' کبھی نہیں ہے، صرف کا موں کی تبدیلی ہے۔

یے زندگی اللہ تعالی کا تخد ہے۔اے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔اس کا درست استعال کرنا چاہیے۔وقت اللہ تعالی کا تخد اور انعام ہے۔اس کو مجھ طریقے ہے بینج کرنا چاہے تاکہ زندگی میں آسانی پیدا ہو۔

نیویارک میں پارکنگ بلازاانیں سوپچیں میں بنتا شروع ہو گئے تھے، حالانکہ اس وقت پورے نیویارک میں صرف پچیں گاڑیاں تھیں لیکن ان کی سوچ پروا کیٹوتھی۔اس لیے انھوں نے بیسوچ کر پارکنگ بلازا بنائے کہ آنے والے وقت میں یہاں پرگاڑیاں آئیں گا۔ چنیوٹ پاکتان کا واحد علاقہ ہے جہاں ہزاروں ارب پی ہیں۔ایک جگہ پراتے امیر ہونے کی وجہ پھی کہ وہ تمام لوگ پروا کیٹولوگ تھے۔

اگر سیھنے کی جبتو ہے تو انسان کی شخصیت تر و تازہ ہے۔ اگر سیھنے کی جبتو ہے تو انسان کی شخصیت میں چک ہے۔ سیھنے والا ہر وقت کھوج اور تلاش میں رہتا ہے۔ ایک شخصیت کے جن لوگوں کو سیھنے کا شوق ہوتا ہے ، ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب انسان سے کہتا ہے کہ سب پچھ تم ہوگیا تو پھراس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کا جینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مرشن لوتھر کنگ کہتا ہے کہ اگر آ دمی نے پچھ کر کے دکھانا ہوتو اس کیلئے ایک زندگی کا فی ہے ، وگرنہ یا نچ سوزندگیاں بھی مل جا کیں تو وہ پچھ کر کے دکھانا ہوتو اس کیلئے ایک زندگی کا فی ہے ، وگرنہ یا نچ سوزندگیاں بھی مل جا کیں تو وہ پچھ کر کے نہیں دکھا سکے گا۔

# شوق کی تلاش

#### "میرے اندرکوئی خاص مہارت نہیں، بس میراشوق اپنی انتہاؤں پر ہے!" آئنسٹائن

کوئی نہیں چاہا کہ اس کی تو انائیاں ضائع ہوجائیں۔کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ناگام ہوجائے۔کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی بے مقصد ہواورکوئی نہیں چاہتا کہ اے کامیابی نہ ملے۔ ہرشخص ناکامی سے بچنے کیلئے غور وفکر کرتا ہے اور یہی غور وفکر اسے سنجیدگی کی طرف کے کرجاتا ہے۔

سنجیدگی کی سب سے پہلی نشانی ہے ہے کہ آدمی بیدریافت کرلے کہ مجھے بی زندگی میں کس طرف جانا ہے، میرے لیے ہدایت کہاں پر ہے۔ اگر بیا حساسات نہ ہوں تو درحقیقت بیاللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی نشانی ہے۔ وہ لوگ جنھیں خیال نہیں آتا، جوسوچ نہیں سکتے ، ایسے لوگ صرف قبرستان میں پائے جاتے ہیں۔ زندہ انسان ہمیشہ اپ آپ میں بہتری لانا چاہتا ہے، وہ اپ آئے والے کل کوآج سے بہتر بنانا چاہتا ہے۔

#### محدودسوج ،محدودشعي

زندگی کے دوجھے ہیں۔ پہلے جھے میں شعور نہیں ہوتا جبکہ دوسرے جھے میں شعور آتا ہے۔ عام طور پرلوگ شعوری زندگی میں بنہیں سوچتے کہ نمیں اللہ تعالیٰ نے کس کام کیلئے پیدا کیا ہے۔ زیادہ ترکی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹریا انجینئر بن جا کیں۔ بیذ بن میں ہونا جاہے کہ دنیا میں صرف ڈاکٹر یا انجینئر بی کے شعبے نہیں ہیں بلکہ اور بھی بہت شعبے ہیں۔ گر لوگوں کی سوچ اتن محدود ہے کہ دوسوچتے ہیں کہ اگر میں ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سے اتو میں ناکام ہوں۔

الله تعالی نے کام کرنے کے لامحدودراستے پیدافرمائے ہیں، کیکن ان او کوں کا انتہاب مرف دوراستوں تک محدود ہوتا ہے۔ انھوں نے بھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ کیا الله تعالی نے ہمیں انجینئر بنے کیلئے پیدا کیا ہے؟ انہوں نے بھی اپنے اندر کے آرشٹ کوئیں دیکھا ہوتا۔ انھوں نے بھی اپنے اندر کے سائمندان کوئیں دیکھا ہوتا۔ انھوں نے بھی اپنے اندر کے سائمندان کوئیں دیکھا ہوتا۔ انھوں نے بھی اپنے اندر کے سائمندان کوئیں دیکھا ہوتا۔ انھوں نے بھی اپنے اندر کے سائمندان کوئیں جانجا ہوتا۔ انھوں انے بھی اپنے اندر کے سائمندان کوئیں دیکھا ہوتا۔ انھوں نے بھی نہیں جانجا ہوتا کہ میرے اندراسل ٹیلنٹ کیا ہے۔

#### دوچرے

دنیا میں دوطرح کے لوگ ہیں۔ پہلی طرح کے لوگ وہ ہیں جنھیں میں جلد افساعذاب لگا ہے۔ انھیں اپنے کام سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی چک نہیں ہوتی۔ان کی زندگی میں بیز ارک ہوتی ہے۔

دوسری طرح کے اوگوں کواپ کام ہے مجت ہوتی ہے۔ بیمجت انھیں دات دیر تک
جا گناور سے جلدا شخنے پر مجبور کرتی ہے۔ انھیں تعکاوٹ سے کوئی واقنیت نہیں ہوتی ، کیونک وہ
اپنے جسم سے نہیں بلکہ اپنی روح سے کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے تسم کے لوگوں سے
زیادہ چمک والے ، تحرک اور شوق والے ہوتے ہیں۔ ہارورڈ یو نفورٹی کی ہیں سالہ تحقیق
کے مطابق ، اس دنیا میں ستانو سے فیصد لوگ وہ کام کررہے ہوتے ہیں جنسی اُس کام کیلے
بیدائی نہیں کیا گیا ہوتا۔ وہ شوق کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فاہراً تو وہ زندہ
ہوتے ہیں، لیکن حقیقائر دہ ہوتے ہیں۔ صرف تین فیصد لوگ وہ کام کرتے ہیں جو اُن کا
موتے ہیں، لیکن حقیقائر دہ ہوتے ہیں۔ صرف تین فیصد لوگ وہ کام کرتے ہیں جو اُن کا

انسان کے دو چبرے ہیں۔ایک چبرہ جونظر آتا ہے جبکہ دوسرا چبرہ فظر نبیں آتا۔وہ چبرہ کام کاچبرہ ہوتا ہے۔ کام کاچبرہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کی شنا فت اس کا کام بناتا ہے۔ زندگی میں شنا فت کیلئے سفر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سفر بقول فائز حسن سیال کے، خودشنای کاسفر ہوتا ہے جو بھی فتم نہیں ہوتا۔

#### آپ کے اندر کا خزانہ

ہر مخص کے اندرایک خزانہ ہوتا ہے اور وہ خزانہ شوق اور دلچیس کا خزانہ ہے۔انسان کی دلچیں جس چیز میں ہوتی ہے، وہ خواہ کچھہی ہو،اس کواس چیز کے متعلق دیسی معلومات، دیسی کتابیں،ویسی مجالس، ویسے دوست، ویبا ماحول اور و کسے ہیروزمل جاتے ہیں۔ چونکہ دلچیں اورشوق مختف ہوتے ہیں،اس لیے ہر مخص کے ہیرومختف ہوتے ہیں۔جولیڈر ہوگااس کیلئے محمعلی جنائے ہیروہوں گے،جبکہ جومفکر ہوگااس کیلئے حضرت علامہ محدا قبال ہیروہوں گے۔ انسان کا دوسروں سے متاثر ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جو انسیائر ہوتی ہے۔دوسری کوئی مخلوق کسی سے انسیائر نہیں ہوتی۔ ابٹد تعالیٰ نے انسان کے اندر انسیائریشن کا مادہ رکھا ہے اور اس خاصیت کی وجہ سے وہ اپنا شوق تلاش کرتا ہے۔جس طرح بر مخص این جانے والے کو پیجان لیتا ہے، اس طرح جب اندر کے شوق کے متعلق چزیں سامنے آتی ہیں تووہ انھیں پہیان لیتاہے، کیوں کہوہ اپنے اندر سے اسے جانتا ہے۔ اس سے برا جرم شایداور کوئی نہیں کہ ایک شخص اپنی زندگی شوق کے بغیر گزاردے۔ شوق کے بغیرزندگی ایسے ہی ہے جیسے کا نوں پرسونا اور تکواروں پر چلنا۔ اگر شوق سلامت ہو توانسان کورکاوٹ روکنہیں عتی۔حضرت سلطان باہوقر ماتے ہیں: ایمان سلامت بر کوئی منگے

سلامت کوئی .

عشق

### زندگی کاسب سے اہم سوال

خوق اللہ تعالیٰ کے دربار کی سوغات ہے۔ اسے کوئی کوئی بہچانتا ہے۔ کی کسی کواس کی شاخت ہوتی ہے۔ شوق کا پتا لگ جائے تو شخصیت میں اعتاد پیدا ہوتا ہے۔ پھرانسان کو رائے کی رکاوٹ، رکاوٹ نہیں لگتی۔ جیت اور ہار کی پرواختم ہوجاتی ہے۔ دوسروں کی تنقید کا ار نہیں رہتا۔ شوق والا معاوضے اور وقت کی قید ہے آزاد ہوجا تا ہے۔ شوق کی مصروفیت میں اردگر دکا احساس ختم ہوجا تا ہے۔ شوق کے رائے پر چلنے والا مقابلہ نہیں کرتا۔ مقابلہ میں اردگر دکا احساس ختم ہوجا تا ہے۔ شوق کے رائے پر چلنے والا مقابلہ نہیں کرتا۔ مقابلہ میں درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رائے ہے۔ جس شخص کو اپنے شوق کا پتا لگ جاتا ہے یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رائے ہے۔ جس شخص کو اپنے شوق کا پتا لگ جاتا ہے یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رائے ہے۔ جس شخص کو اپنے شوق کا پتا لگ جاتا ہے وواپ کام کوعبادت بھتا ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں ہے کہ اپنا کام عبادت لگنے۔ لگے۔ اگر پنیس تو کام عذا ب لگتا ہے۔

انانی زندگی میسب سے فیمتی سوال یہ ہے کہ میراشوق کیا ہے؟

یدا تناسنجیدہ اور اہم سوال ہے کہ جس کو بھی اس کا جواب مل گیا، پھر اسے خرید انہیں جاسکا۔ شوق انسان کو خواب بنانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ شوق کی آگ سے کی ہوئی ہا تھی بہت ذاکھے دار ہوتی ہے۔ خلیل جران کہتا ہے کہ وہ روئی مزیدار نہیں ہوتی جس کے اندر شوق یا محبت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون قلم کاربرتن بناتی تھی۔ سی نہیں ہوتی جہا کہ تم برتن نہیں بناتی ، میں تو اس سے بو چھا کہ تم برتن بناتی ہو۔ اس نے جواب دیا، ''نہیں، میں برتن نہیں بناتی ، میں تو اس نے آپ کو بناتی ہوں۔' ای طرح شوق والا اپنے کام کو نہیں دکھا تا بلکہ اپنے کام کے ذریعے اپنے آپ کو دکھا تا ہے۔ وہ شوت کی کام کانہیں ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ دو۔ اور اگر شوق اور ذرانے کی ضروریات مل جائیں تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔

## كياآپزندگى كالطف الهارے بين؟

جولوگ اپن شوق کودر یافت نہیں کرتے ، دو صرف زندگی کا سرکل پورا کرتے ہیں۔
انسان کی سب سے بوئی تمنامیہ ہوتی ہے کہ دہ سدا زندہ درہ جینیش انسان دہ ہوتا ہے بعد ہی انسان کی سب سے بوئی تمنامیہ ہوتی ہے کہ دہ سدا زندہ درہے جینیش انسان دہ ہوتا ہے اپنے دفت اور کام کی سرمایہ کاری اس انداز سے کرے کہ اس کے جانے کے بعد ہی انسانیت اس سے استفادہ کرتی رہے ۔ شوق سے کیا گیا کام آ دی کوام کرد بتا ہے۔

زندگی میں مزہ بیدا کرنے کیلئے اپنا شوق دریافت کیجیے، کیونکہ بغیر شوق کے زندگی کا کرتا ہے۔ اس کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ بینسٹے سال کی زندگی میں انسان نوے ہزار کھنے کام کرتا ہے۔ اس کے دوئی طریقے ہیں ۔ ایک میہ کہ ان نوے ہزار گھنٹوں کوروکر گزارہ جائے یا پھر انجیس اپنے شوق کی تکمیل کیلئے استعمال کرلیا جائے ۔ حضرت علامدا قبال فرماتے ہیں کہ '' اپنے من میں دو وب کر پا جا سراغ زندگی ۔ '' ہماری زندگی کاراز ہمارے بی اندر ہے ۔ جب تک اس اندر کو دب کر پا جا سراغ زندگی ۔ '' ہماری زندگی کاراز ہمارے بی اندر ہے ۔ جب تک اس اندر کو دب کر پا جا سراغ زندگی ۔ '' ہماری زندگی کاراز ہمارے بی اندر ہے ۔ جب تک اس اندر کو دب کر پا جا سراغ زندگی ۔ '' ہماری زندگی کاراز ہمارے بی اندر ہے ۔ جب تک اس اندر کی تیں کہ ان ہماری تک قرار نہیں آئے گا۔

چھوٹے انسان کی تقدیر دومروں کے ہاتھوں پر کھی ہوتی ہے جبکہ بڑے انسان کے ہاتھ پر زمانے کی تقدیر کھی ہوتی ہے۔حضرت قائداعظم محمطی جنائے کی وجہ سے کتنے بی انسانوں کی زندگی بدل گئی، کیونکہ ان کے ہاتھ پر زمانے کی تقدیر کھی ہوئی تھی۔ جبکہ تمام جہانوں کی تقدیر ہمارے آقاحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کھی ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کیلئے رحمت ہیں۔

ابھی، پہیل ٹھیریاوراپے آپ سے سوال کیجے..آپ کا شارکن لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا آپ نے اپناشوق کھوج لیا ہے؟

## ذبهني مضبوطي

''جب آپوہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کورو کے ہوئے ہیں تو آپ غیر معمولی کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں!'' ایھی مورن

انگریزی میں ایک کتاب کی مصنفه ای مورن ایک ماہرنفیات ہے۔ اس کتاب کا موضوع وی ایک ہوئی ہے۔ اس کتاب کی مصنفه ای مورن ایک ماہرنفیات ہے۔ اس کتاب کا موضوع وی کہ صحت ہے۔ اس کتاب کا لیس منظر بیہ ہے کہ مصنفه اپنی زندگی بڑی خوش وخرم گزاری رہی تھی کہ اچا تک اے دوقر بی احباب کی اموات کا سامنا کرنا پڑا جس میں ایک اس کا رشتے داراور دومرااس کا شوہر تھا۔ ان غمول کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوشیاں ختم ہوگئیں۔ پھراسے ایک دومرااس کا شوہر تھا۔ ان غمول کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوشیاں ختم ہوگئیں۔ پھراسے ایک اور خوض ملاجس سے اس نے شادی کی ۔ بیشادی بہت خوب رہی۔ جب ایمی دوبارہ اپنی نار ال نندگی گزار نے لگی تو اس نے اُن لوگوں پر تحقیق شروع کی جو پر بیٹا نیوں اور مصیبتوں کا شکار اور نے گئی تو اس نے اُن لوگوں پر تحقیق شروع کی جو پر بیٹا نیوں اور مصیبتوں کا شکار ہونے کے باوجودان سے نکل آتے ہیں۔ شخصی کے بعد اس نے فذکورہ بالا کتاب کھی۔ یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ آ دمی اپنے پر وفیشن پر لکھے۔ دہ زیادہ پُر اثر ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں اپنی زندگی کے حقیق تجر بات ہوتے ہیں۔

وینی طور پرمضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے خیالات، رویہ، نظریات اور جذبات اس کے کنٹرول میں ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بات بات پر غصہ نکا لتے نظراً تے ہیں، کیونکہ فصہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اگر بندے کار دِمل اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اگر بندے کار دِمل اس کے کنٹرول

میں نہیں ہے تو وہ وہ نی طور پر مضبوط نہیں ہے۔ اس سے بوی وہ نی مضبوطی اور کیا ہو گئی ہے کہ تلوار دشمن کی گردن پر ہواور وہ تھوک دے اور تلوار واپس ہوجائے اور کہا جائے کر میں بدلہ نہیں اوں گا۔ انھیں پتاتھا کہ اگر اس وقت تلوار چلی تو اس کوا بمان نہیں چلائے گا بلا فھر چلائے گا ، اور غصہ حرام ہے۔

والمعاور يرمضبوط لوكول كى درج ذيل خصوصيات موتى ين:

# 1 خود پرترس نه کھانا

وہنی طور پر مضوط لوگوں کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خودتری کا شکار نہیں ہوتے۔خودتری کی بیاری میں انسان اپنے آپ پرترس کھانا شروع کر دیتا ہے۔جن لوگوں میں خودتری کی بیاری پائی جاتی ہے، وہ اپنے ہی مسلوں کوسب سے بڑے مسلے بچھتے ہیں۔ اپنے آپ کو برقسمت اور منحوں بچھتے ہیں۔ وہ بچھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ مشکل میں ہیں۔ ایسے لوگ اکثر شکا بیتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ بچھتے ہیں کہ مب سے زیادہ محت ہیں۔ ایسے لوگ اکثر شکا بیتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ بچھتے ہیں کہ مسب سے زیادہ محت ہیں۔ ایسے لوگ اکثر شکا بیٹر کی تلاش میں رہتے ہیں جو اُن کی تکلیفوں اور خموں کی جماعت کریں۔

خودتری سے بیخے کا بہترین حل ہے ہے کہ اپنی گفتگو کو خبت بنا کیں۔ کم از کم وہ گفتگو ضرور ہونی چاہیے جو اپنے آپ سے ہو۔ اگر ایسے دوست احباب ہیں جو متحمل مزاج اور خبت ہیں تو اُن میں اٹھیں جیٹھیں اور اُن سے رائے لیں۔

# 2 این طاقت کا کنرول اینے ہاتھ میں رکھنا

رسول تمزه كہتے ہيں كداديب، شاعر، فلفى، دانشور بسا ادقات محفل ميں اكيلا موتا ؟

اور بسا اوقات وہ تنہائی میں میلہ لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ فوکس کا کمال لیول ہے کہ آدمی

سب کے ساتھ ہو، کین وہ وہاں ہو جہاں وہ رہنا چاہ رہا ہے۔ اکثر بجے جن کے استحانات

ہور ہے ہوتے ہیں، وہ اپ استحانات کی تیار کی میں است کا ہوتے ہیں کہ ابنا ناپند بدہ

کھانا بھی کھالیتے ہیں۔ وہ نے طور پر مضبوط لوگ اپنی طاقت کا ریموٹ کنزول اپ ہاتھ

میں رکھتے ہیں۔ وہ یہ افتیار دوسرول کوئیس دیتے۔ کی کواجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے موڈ

پراٹر ڈال سے کی کواجازت نہیں کہ وہ آپ کا موڈ آف کر سکے۔ کی کواجازت نہیں ہے

کہ وہ آپ کوشک میں مبتلا کر سکے کی کواجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے نظر ہے کو بغیر کی

اپر وچ کے بدل دے۔ کی کواجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے جذبات کو کنزول کرے۔

جن لوگوں کی طاقت دوسر ہوگ استعال کرتے ہیں، ان میں بینشانیاں پائی جاتی

ہیں: وہ تقدیمی ازیادہ اثر لیتے ہیں۔ افیس فیڈ بیک کی بہت زیادہ پرواہ وتی ہے اور کی کے

ہیں: وہ تقدیمی زیادہ اثر لیتے ہیں۔ افیس فیڈ بیک کی بہت زیادہ پرواہ وتی ہے اور کی کے

ہیں: وہ تقدیمی زیادہ عصر میں آجاتے ہیں۔

### 3 تبديلي قبول كرنا

جولوگ وی طور پرمضوط ہوتے ہیں، وہ تبدیلی سے نہیں گھراتے۔ وہ تبدیلی کو قبول

Change ) کرتے ہیں۔ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چینج مینجنٹ (Management) پڑھائی جارہی ہے۔ شیکنالوجی آئی تیزی سے تبدیل ہورہی ہے کہ چینج مینجنٹ پڑھنا بہت ضروری ہوگیا ہے۔ بعض لوگوں کا تکمیہ بی بدل جائے تو آخیں نیند نہیں آئی، جبکہ بعض ہر جگہ خرائے بھرتے نظر آتے ہیں۔ بعض طلبہ کا قلم بدل جائے تو وہ لکھ نہیں سے جبکہ بعض بچوں کواس کی کوئی پروانہیں ہوتی۔ ان کا کام پرفو کس ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کوسواری برلئے سے بری تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو گھر تبدیل کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ان کی در و دیوارسے بحبت ایسی جڑی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو گھر تبدیل کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ان کی در و

میں نہیں ہے تو وہ وہ نی طور پر مضبوط نہیں ہے۔ اس سے بڑی وہ نی مضبوطی اور کیا ہو گئی ہے کہ تلوار دشمن کی گردن پر ہواور وہ تھوک دے اور تلوار واپس ہوجائے اور کہا جائے گرمی برانہیں لوں گا۔ انھیں بتا تھا کہ اگر اس وقت تلوار چلی تو اس کوائیان نہیں چلائے گا باکہ نمہ چلائے گا ، اور غصہ حرام ہے۔

وين طور يرمضبوط لوكول كى درج ذيل خصوصيات موتى بين:

# 1 خود پرترس نه کھانا

وینی طور پر مضبوط لوگوں کی پہلی خصوصیت سے ہوتی ہے کہ وہ خودتری کا شکار نہیں ہوتے ۔خودتری کی بیاری میں انسان اپ آپ پرترس کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جن لوگوں میں خودتری کی بیاری میں انسان اپ آپ پرترس کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جن لوگوں میں خودتری کی بیاری پائی جاتی ہے، وہ اپ ہی مسکلوں کوسب سے بڑے مسکلے بچھتے ہیں۔ اپ آپ کو بدقسمت اور منحوں بچھتے ہیں۔ وہ بچھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ مشکل میں ہیں۔ ایسے لوگ اکثر شکا بیش کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ بچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مخت ہیں۔ ایسے لوگ اکثر شکا بیشمنا پہندنہیں ہم کررہ ہے ہیں جبکہ شمر دوسروں کوئل رہا ہے۔ ایسے لوگ شبت لوگوں میں انصا بیشمنا پہندنہیں کرتے۔ ایسے لوگ شبت لوگوں میں انصنا بیشمنا پہندنہیں کرتے۔ ایسے لوگ ان لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جوان کی تکلیفوں اور خموں کی تمایت کریں۔

خودتری سے بچنے کا بہترین حل میہ ہے کہ اپنی گفتگو کو خبت بنا نمیں۔ کم از کم وہ گفتگو ضرور ہونی چاہیے جو اپنے آپ سے ہو۔ اگر ایسے دوست احباب ہیں جو متحمل مزاح اور خبت ہیں تو اُن میں اٹھیں بیٹھیں اور اُن سے رائے لیں۔

# 2 این طافت کا کنرول این باتھ میں رکھنا

رسول حزه کہتے ہیں کدادیب،شاعر، فلفی، دانشور بساادقات محفل میں اکیلا ہوتا ہے

اور بیا اوقات وہ تنہائی میں میلہ لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ فوکس کا کمال لیول ہے کہ آدی

سب کے ساتھ ہو، لیکن وہ وہاں ہو جہاں وہ رہنا چاہ رہا ہے۔ اکثر بچے جن کے امتحانات

ہور ہے ہوتے ہیں، وہ اپنے امتحانات کی تیاری میں استے گم ہوتے ہیں کہ اپنا ناپند یدہ
کھانا بھی کھالیتے ہیں۔ وہ نے مطور پر مضوط لوگ اپنی طاقت کا ریموٹ کنز ول اپنے ہاتھ
میں رکھتے ہیں۔ وہ بیا ختیار دوسروں کوئیس دیتے۔ کی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے موڈ

پراٹر ڈال سکے۔ کی کو اجازت نہیں کہ وہ آپ کا موڈ آف کر سکے۔ کی کو اجازت نہیں ہے
کہ وہ آپ کوشک میں مبتلا کر سکے۔ کی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے نظر یے کو بغیر کی
اپرون کے بدل دے۔ کی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے جذبات کو کنز ول کرے۔

جن لوگوں کی طاقت دوسر ہے لوگ استعمال کرتے ہیں، ان میں بینشانیاں پائی جاتی
ہیں: وہ تقید کا زیادہ اثر لیتے ہیں۔ آخیس فیڈ بیک کی بہت زیادہ پروا ہوتی ہے اور کسی کے
ہیں: وہ تقید کا زیادہ اثر لیتے ہیں۔ آخیس فیڈ بیک کی بہت زیادہ پروا ہوتی ہے اور کسی کے
کہنے پر بہت جلد غصے میں آجاتے ہیں۔

### 3 تبديلي قبول كرنا

جولوگ دیمن طور پرمضوط ہوتے ہیں، وہ تبدیلی سے نہیں گھبراتے۔ وہ تبدیلی کو قبول

Change)

رتے ہیں۔ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چینج مینجنٹ (Management)
پڑھائی جارہی ہے۔ ٹیکنالوجی آئی تیزی سے تبدیل ہورہی ہے کہ چینج مینجنٹ پڑھنا بہت ضروری ہوگیا ہے۔ بعض لوگوں کا تکیہی بدل جائے تو انھیں نیزنہیں آتی، جبکہ بعض ہرجگہ فرائے بحرتے نظر آتے ہیں۔ بعض طلبہ کا قلم بدل جائے تو وہ لکھ نہیں کتے، جبکہ بعض ہرجگہ فرائے بحر نے نظر آتے ہیں۔ بعض طلبہ کا قلم بدل جائے تو وہ لکھ نہیں کتے، جبکہ بعض بحول کواس کی کوئی پروانہیں ہوتی ۔ ان کا کام پرفو کس ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کوسواری ببلے سے بری تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو گھر تبدیل کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ان کی در و بریان تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو گھر تبدیل کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ان کی در و بریان سے بری تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اُن سے نکل نہیں یاتے۔ ایسے لوگ جب بھی تبدیلی دیوار سے مجت ایسی جڑی ہوتی ہے کہ وہ اُن سے نکل نہیں یاتے۔ ایسے لوگ جب بھی تبدیلی

کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ اینز اکٹی میں چلے جاتے ہیں۔ایسے لوگ Comfort zone سے باہر نہیں آتے۔ایسے لوگ Discomfort کو پسند نہیں کرتے۔

# 4 تبدیل ہونے والی چیزوں پرفو کس کرنا

وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں صرف ان چیز وں پرر کھتے ہیں جنھیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں صرف ان چیز وں پر کام کرنا ہے جو بدل سکتی ہیں۔ جوہتھیار تیجہ دے سکتا ہے، وہ طاقت میں ضرور آتا ہے۔

دور کرورلوگوں کے پاس بے شارالی خواہشیں ہوتی ہیں جن کا اُن سے دُوردُور کئیں موتی ہیں جن کا اُن سے دُوردُور کئیں ہوتا۔ ایسے لوگ بہت ہوں کو بدلنا چاہتے ہیں ، لیکن خودکونہیں بدلتے۔ ایسے لوگ ان چیزوں پر اپنی تو انائی ضائع کرتے ہیں جن کا کوئی متیج نہیں نکلتا۔ پہلے ایسے لوگ ساراا خبار پڑھ کر ایسی خبروں پر تبھرہ کرتے تھے جنھیں وہ تبدیل نہیں کرسکتے ، آج کل ایسے لوگ زیادہ ترفیس بک پر مل جا کیں گے جوالک سے ایک عجیب پوسٹ لگا کیں گے ، پھر انجی طرح کے کمزور ذہمن رکھنے والے اس پر اس سے بھی عجیب کمنٹ کریں گے ۔ پھر وہ ان کا جواب دیں گے ۔ ان کے دن رات ای کام میں گزرتے رہتے ہیں ۔ وہ صرف اپنی دہنی تواب دیں گے ۔ ان کے دن رات ای کام میں گزرتے رہتے ہیں ۔ وہ صرف اپنی دہنی تھیں کرتے ہیں ۔ وہ صرف اپنی دہنی تھیں کرتے ہیں ۔ اس حرکت سے رکنا، خود اُن کے اختیار میں نہیں ہوتا ، کوئکہ یہ اُن کی عادت بن چکی ہوتی ہے ۔

### 5 ہرایک کوخوش کرنے کی کوشش نہ کرنا

وبنی طور پرمضبوط لوگوں میں ہرایک کوخوش کرنے کی فکر وخواہش نہیں ہوتی ، کیونکہ وہ یہ حقیقت جانتے اور مانتے ہیں کہ ہرایک کوخوش نہیں کیا جاسکتا۔ ہرایک کا زاویہ نظر اپنا ہے اور وہ اپنے زوایہ نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے اس کی تسلی شفی نہیں کی جاسکتی۔ ایسے لوگ ہر اور وہ اپنے زوایہ نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے اس کی تسلی شفی نہیں کی جاسکتی۔ ایسے لوگ ہر

ایک کو جواب نہیں دیتے۔ وو صرف یمی کہتے ہیں کہ وقت جواب دے گا۔ مزابی اس بات میں ہے کہ مخالفت ہو، تقید ہو، لیکن اس کے باوجود آ دمی آ گے بردھتا چلا جائے۔

یاوگ دوسروں کی خفگی کی بجائے اپنی منزل کوسا منے رکھتے ہیں۔ بیز نمرگی کا اصل لطف ہے۔ سب کوخوش نہیں کیا جاسکتا، بس انسان اللہ کی خوشی اور اپنی خواہش کوسا منے رکھے اور جو ویژن اس نے طے کیا ہے، تمام تر مخالفتوں اور تمام تر تنقیدوں کے باجود وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ کنوال کھود ہے، لیکن پھر بیچھے مؤکر ندد یکھیے کہون پانی پی رہا ہے۔ اس بات سے آزاد موجائے کہآ ہے کی چیز وں اور آپ کے کاموں سے لوگ کس طرح فائدہ اٹھارہے ہیں۔

## 6 تخمينی خطرات لينا

وی طور پر مضبوط افراد تخینی خطرات (Calculated Risks) لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ جن افراد کی زعدگی میں اکثر و بیشتر چیلنج رہتے ہیں وہ ذہنی طور پر صحت منداور عادل رہتے ہیں۔ وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے ، کیونکہ چیلنج انھیں وی اور جذباتی طور پر تازہ رکھتا ہے، ذعہ ورکھتا ہے، لڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ پھرا سے ہرتم کے حالات کا سامنا کرنے کہا تارکرتا ہے۔ جس کی زعدگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا، وہ عموی طور پر ڈپریشن کا شکار موجاتا ہے۔ اگر ساری کا میابیاں اکھٹی ہی مل جا کیں تو وی طور پر نارمل رہنا مشکل ہوجاتا ہے۔ چتا نچہ وہ خطرات سے بہت گھراتے ہیں۔

وی طور پرمضبوط افرادای فیطے خود کرتے ہیں، مشاورت ضرور کرتے ہیں، لیکن فیطہ خود کرتے ہیں، لیکن فیطہ خود کرتے ہیں۔ دسک کی بات کرتے ہیں۔ دسک کی بات کرتے ہیں۔ دسک کی بات کرتے ہیں۔ البتہ بعض لوگ اپنی بوقونی ہوئے خیراتے نہیں ہیں۔ اپنے عصاب کوقا ہو ہمی رکھتے ہیں۔ البتہ بعض لوگ اپنی بوقونی کورسک کھر آئے ہیں۔ وہ کشتیاں جلانے والی با تیس کرتے ہیں۔ یہ با تیس طارق بن زیاد کیلئے تو اچھی گئی ہیں، لیکن ہرخص طارق بن زیاد نہیں ہوتا۔

#### 7 ماضي مين ندر منا

وہنی طور پر مضبوط لوگ اپنی امنی میں نہیں رہے۔ جن لوگوں کے پاس صرف اچھا
ماضی ہوتا ہے، اُن کا حال اکثر مشکل ہوجاتا ہے۔ انھیں بیاری لگ جاتی ہے جے زکسیت
کہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہروقت ماضی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کافن پروان
نہیں جڑھ پاتا۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ کاش ماضی دوبارہ آجائے۔ ایسے
لوگوں کے پاس ماضی کے بچھتا دے ہوتے ہیں، یادی بھی ماضی کی ہوتی ہیں، افسانے بھی
ماضی ہے ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو کا زیادہ تر حصہ ماضی پر مشمل ہوتا ہے۔ اصل میہ ہے کہ
ماضی ہے بیکہ کرآگے نکلا جائے۔ وجن طور پر مضبوط لوگ یہ گرجانتے ہیں۔

ماصی میں رہے والوں میں زیادہ ترمشہورلوگ ہوتے ہیں جھیں ماضی میں ان کے کی کام کی وجہ سے شہرت ملی، لیکن اب وہ گم نامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شہرت بہت خطرناک شے ہے۔ بیانسان کواُڑا کرد کھ دی ہے۔ اگر برتن اس قابل نہیں ہے کہ وہ شہرت خطرناک شے ہے۔ بیانسان کواُڑا کرد کھ دی ہے۔ اگر برتن اس قابل نہیں ہے کہ وہ شہرت کو ہفتم کر سکے تو بھر دعا یہ ہونی چا ہے کہ شہرت نہ ملے۔ یہ تکبر کی طرف لے کر جانے کا سب سے خطرناک سے خطرناک داستہ ہے۔ بید جی نمواور شخصیت میں بہتری کورو کنے والی سب سے خطرناک چیز ہے۔ ماضی سے نکلنے کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہ اپنا حال اچھا تیجیے۔ اپنے حال میں رنگ مجربے۔ اپنے حال میں رنگ مجربے۔ اپنے حال میں رنگ مجربے۔ اپنے حال میں رنگ

# 8 غلطی کوباربارندد ہرانا

دین طور پرمضبوط لوگ ایک بی غلطی بار بارنہیں دہراتے۔ آدھ گھنٹ نکالیے اور ماضی کی اُن غلطیوں کی فہرست بنایئے جن کی وجہ ہے آپ کو بہت زیادہ تکلیف یا خفت اٹھانا پڑی۔ اپنے سامنے اپنے آپ کور کھیں۔ جولوگ دئی طور پرمضبوط نہیں ہوتے، وہ اکثر ایک جگہ پر تمین جاتے ہیں، کیونکہ انھوں نے بیسی مائی ہیں ہوتا کہ کسے اپی غلطیوں سے بہتری لانی ہے۔ دبنی طور پر مضبوط افرادا پی غلطیوں سے سیھنے کی جرات رکھتے ہیں۔ جوآ دمی اپی غلطی سے سیھنے کی جرات رکھتے ہیں۔ جوآ دمی اپی غلطی سے سیھنا ہے، وہ دوسروں سے آگے نکل جائے گا۔ دبنی طور پر کمزورلوگ تجزیہ کرنے کو وقت ضائع کرنا سیجھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی غلطی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ اپنی عادت کی وجہ سے بغیر شائع کرنا سیجھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی غلطی کو دیکھنا نہیں جائے ہیں۔ نتیجاً، وہی ٹھوکر کھاتے ہیں۔ تجزیہ کے آگے بڑھے ہیں اور پھر وہی غلطی کرتے ہیں۔ نتیجاً، وہی ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ تر ڈپریشن میں رہتے ہیں۔

#### 9 حدسے بچنا

وہ نی طور پر مضبوط لوگ دوسروں کی کامیا پیوں پر حسر نہیں کرتے۔ جو محض حسد کرتارہتا ہے، وہ اپنی تو انائی ضائع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کامفہوم ہے کہ حسد نکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، جیسے آگ سو کھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ انسان کی روحانی بیار یوں میں فالبًا حسد سب سے خطرناک بیاری ہے۔ چالیس سال کی عمر میں پہنچ کر پیچھے مور کر دیکھیں تو آپ کو اپنی عمر کے کئی لوگ ملیں گے جو اپنی کامیاب ساتھیوں پر تنقید کر دہ ہو کہ سے میں اور تبی سے جب آ دمی میں چو ہو گئے کہ جمارا ساتھی آگے کیے فکل گیا؟ اسے مواقع کیے بل گئے؟ مارے بی ساتھ گپ شپ کرنے والا کیوں کر جم سے منفر دہوگیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جمارے بی ساتھ گپ شپ کرنے والا کیوں کر جم سے منفر دہوگیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خض ذبی طور پر مضبوط نہیں ہے۔ ایسے لوگ بے وجہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کامیاب لوگوں کو بینہیں کرتے۔

حضرت علی المرتضی رضی الله عنه فرماتے ہیں، ''کسی کوعزت دے کر دیکھو، اگر وہ اہل ہوگا تو وہ اور اچھا ہوجائے گا؛ اہل نہیں ہوگا تو اپنی کمینگی کا اظہار ضرور کرے گا۔'' جوشخص آپ کی عزت نہیں کرتا، اس کی عزت کرنا شروع کر دیجیے۔ اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہوتو سمجھ جائے گہاس میں کمینگی کی خصلت ہے۔

## 10 بارنہیں ماننا

وی طور پرمضبوط لوگ بہلی ناکای کے بعد اپنی جدوجہد نہیں چھوڑتے۔ وہ اپنی پہلی ناکای کو آخری ناکای سمجھے گا، وہ کڑھ ا ناکای کو آخری ناکای نہیں سمجھتے۔ جو خص اپنی پہلی ناکامی کو آخری ناکامی سمجھے گا، وہ کڑھے ا اور اندر ہی اندر جلے گا۔ جب بھی آ دمی پہلی غلطی سے سیھ کر آ گے بڑھتا ہے، وہ کامیاب ہوجاتا ہے۔ وینی طور پرمضبوط لوگوں میں مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ اگر انھیں کئی دفعہ بھی ناکای کاسامنا کرنا پڑے تو وہ ہر بارائے ہی جنون کے ساتھ دوبارہ جدوجہد شروع کردیتے ہیں۔

## 11 این تنهائی سے نہ ڈرنا

وی طور پرمضبوط لوگ اپنی تنهائی سے نہیں ڈرتے۔ تنهائی میں انسان کی ملاقات اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ اگرآ دمی کا کردارا چھانہیں ہے تو جب اس کی تنهائی میں اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کو تنهائی ملاقات ہوتی ہے تو اس کو تنهائی ملاقات ہوتی ہے تو اس کو تنهائی میں خوشی محسوں ہوگی۔ جب بھی انسان اپنے آپ کو اندر سے کمل محسوں کرے گا، وہ تنهائی سے مخطوظ ہوگا۔

# 12 يقين ہونا كەدنيا كچھ بگارنہيں سكتى

وی طور پرمضبوط لوگول کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا ان سے بچھ چین نہیں سکتی اور نہ ان کا پچھ بگا ڈسکتی ہے۔ ایسے پچھ بگا ڈسکتی ہے۔ ایسے کچھ بگا ڈسکتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی کوئی چیز شیئر نہیں کرتے۔ ایسے لوگ پچھ بتاتے نہیں ہیں۔ وہ جن مصوبوں پر کام کررہے ہوتے ہیں، وہ بالکل شیئر نہیں کرتے۔ اگر آپ کا ارادہ سچا ہے، خواہش تجی ہوت

ساری دنیا کی طاقتیں آپ کی معاون ومددگار ہوجاتی ہیں۔

## 13 جلدنتيجهنه جابهنا

وہنی طور پرمضوط لوگ جلد نتیجہ ہیں لینا چاہتے۔ وہ اپنی کوشش کا نتیجہ اپنی خواہش کی بجائے قوانین فطرت کے حوالے کرتے ہیں۔ نظام قدرت میں کوئی کام جلدی نہیں ہوتا، ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے اور نتیجہ ابنا وقت پورا کرنے پر آتا ہے۔ زندگی میں عادت بنایے کہ جلد ننائج نہیں لینے۔ جلدی نتیج میں گوبھی آلوہ ہی بنتے ہیں، لین اگر نتیجہ صبر اور اطمینان ہے ہوتو درخت بنتا ہے۔ اگر زندگی میں بڑا کر کے دکھانا ہے تو پھر بڑی چیز ول کو جانے کیلئے بڑا وقت چاہیے۔ جس کا کام بڑا ہوتا ہے، اس کے کام کوز مانہ سراہتا ہے۔ جلد باز آدمی اپنے زئن کی تو انائی صرف اس بات پر لگا تا رہتا ہے کہ کب نتیجہ آئے گا جبکہ مضبوط ذہمن رکھنے والا انسان اپنی وہنی تو انائی کو بچائے گا۔ پودالگائے گا۔ مڑکر نہیں دیکھے۔ آگے چلا جائے گا۔ جو آدمی چیچے مڑم کر کر دیکھی ارہتا ہے، وہ نیا کام نہیں کرسکتا۔ ایڈیس کہتا ہے کہ 'میں نے اپنی کوئی بھی ایجاد کی وجہ بیتھی کہ میں پیچلی ایجاد بھول چکا تھا۔ اگر وہ ججھے یا درہتی تو کوئی بھی ایجاد کول چکا تھا۔ اگر وہ ججھے یا درہتی تو کسی ایجاد کی مارسکا عظمت کے مینار پر ہی کھڑ ارہتا اور نی ایجاد کیول کے کا میاں کے عظمت کے مینار پر ہی کھڑ ارہتا اور نی ایجاد کیول کی تھا۔ اگر وہ ججھے یا درہتی تو میں اس کے عظمت کے مینار پر ہی کھڑ ارہتا اور نی ایجاد نہ کرسکتا۔''

آپاہے آپ کو دہنی طور پرمضبو ط کرنا جا ہتے ہیں تو ایمی مورن کے مشورے کے مطابق، درج بالا تیرہ کام نہ کیجیے۔

# فكرى ارتقا

1979ء میں ایک کتاب'' دی ہنڈرڈ'' کے عنوان سے منظر عام پر آئی۔اس کتاب نے دنیا میں تہلکہ مجادیا۔ اس کتاب کے مولف مائکل ایکے ہارٹ نے اپنی اس کتاب میں پہلی باردنیا کویہ بتایا کہانسانی تاریخ میں دنیا کوسب سے زیادہ کن لوگوں نے متاثر کیا اوراُن کی ترتیب کیا ہے۔اس کتاب کا بنیادی فلفہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ اثر كس في والاكس كافكارف ونياكوسب سيزياده متاثر كيا-اس ترتيب مي بهلانام حضرت محمصلی الله علیه وسلم کا ہے۔اس ترتیب کے مطابق دوسر انمبر نیوٹن کا ہے۔ مصنف كتاب شروع كرنے سے پہلے بتاتا ہے كہ ميں نے شخصيات كور تيب دينے میں کون سے معیارات اپنائے۔ کتاب کی ابتدائی فہرست میں چارلس ڈارون کا نام بھی شامل ہے۔اس کے نظریہ نے بھی دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا۔اس نے ارتقائی نظریہ پیش کیا۔ مسلمانوں نے نظریہ پر بہت زیادہ تنقید کی۔ اس میں بھی زیادہ تر وہ مسلمان شامل ہیں جنموں نے بیالوجی نہیں پڑھی۔ زیادہ تر لوگ اس نظریے کے چھ نکات پڑھتے ہیں، باتی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ڈارونزم کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آج تک وہی چیزیں بجی ہیں جو بہترین ہیں، کوشش کرنے والی ہیں اور ارتقابذ رہیں۔اس میں ڈارون نے طاقتور چیزوں کوشامل نہیں کیا۔ اس نے ان کے بارے میں بی بھوت دیا ہے کہ ڈائنا سورز بہت طاقتور تھے، کین ان کا دجو نہیں رہا، لیکن ایسے بہت سے جان دار ہیں جو بہ ظاہر کمزور تھے گر انھوں نے زمانے کے بچ وخم میں خود کو بچالیا۔ اس کی بہترین مثال لال بیک یعنی کا کروچ ہے۔ اگر کا کروچ کو اس کے سائز اور بناوٹ کے اعتبار ہے دیکھا جائے تو اس کی کوئی ویلی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو بچاؤ کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی کوئی ویلی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو بچاؤ کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیہ ہزاروں سال سے موجود ہے۔

## ڈارون کےنظر بیرکا خاص نکتہ

چارلس ڈارون کے نظریے کی سب سے اہم بات' ارتقا' ہے۔ وہ اپنے نظریے میں جسمانی ارتقا کے ساتھ ساتھ فکری ارتقا کی بات بھی کرتا ہے۔ فکری ارتقا کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ابنی سوچ وفت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی ہے۔ انسان کو وفت کے ساتھ ساتھ ابنی فکر میں بہتر کا لنی جا ہے۔

لیکن المیدیہ ہے کہ عموماً ایمانہیں ہوتا۔ ہمارے برصغیر کا بہت بڑا المیدیہ ہے کہ یہاں
پر ہائی معیارات بہت زیادہ ہیں جواسخے سخت ہیں کہ ان سے باہر نکل کر سوچنا جوئے شیر
لانے کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پر، جہیز دیا یانہیں دیا، لاج رکھی یانہیں رکھی، بھرم رکھایا
نہیں رکھا۔ برصغیر کے ان معیارات پر ایک قلم کارنے مغرب میں جا کرایک ناول لکھا جس پر
اے بہت بڑا انعام دیا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہا گرتم برصغیر میں ہوتے تو کیا کر دے
ہوتے۔ اس نے کہا، میں اپنی بہن کا جہیز تیار کر رہا ہوتا۔ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ قکری
ارتقا کی بجائے ان مسائل میں گزرجا تا ہے۔ یہ مسائل فکری ارتقا کوروک دیتے ہیں۔

## ناابل نوجوانوں کی فوج درفوج

ہارےنو جوانوں کی ساری زندگی کیریر بنانے میں لگ جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں

را مے لکھے افراد کی فوج دَرفوج موجود ہے، لیکن وہ کماتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ میہ کر فوج رہے کام کرنے فوکری نہیں ہے اور نوکری اس لیے نہیں کہ ڈاگری تو ہے، ٹیلنٹ نہیں ہے۔ خود سے کام کرنے کام کرنے کام کرنے کام کی اللہ ہوا ہے کہ اس تعلیم کے بعد کم از کم ان کا اللہ ہزا ہوا ہے کہ اس تعلیم کے بعد کم از کم ان کا ایک ہوا ہوا افر تو بنا چاہیے، لیکن وہ اکثر اس افر بنے کے اہل نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی کا ایک ہوا مصر تعلیم حاصل کرنے ، رئے لگانے ، ڈگری لینے ، جی بی اے کی دوڑ، اس انتخف یا دواشت کی بنیاد یر آگے ہوئے یر لگ جاتا ہے۔

# روثین کی عادی قوم

ہم جس دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں، اگراس میں جیت بھی جائیں تو گھر مل جائے گا،

نوکری مل جائے گی، گاڑی آ جائیگی، لواز مات پورے ہوجا ئیں گے، لیکن اگر فکری ارتقا کا

بات کی جائے تو ہم روز مرہ روٹین کے اشنے عادی ہو چکے ہیں کہ فکری ارتقا کا خیال ہی نہیں

آتا۔ فکری ارتقا کا مطلب ہے کہ یو نیورٹی چھوڑ کر کسی دانشور کو تلاش کیا جائے ، نصاب کی

کتابوں کے علاوہ بھی کتا ہیں خرید کر ان کا مطالعہ کیا جائے یا لا بھریری جاکروہ کتا ہیں پڑھی
جائیں جوفکری ارتقا کی بات کرتی ہیں۔

یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ایک شہر جس کی آبادی ایک کروڑ ہے، اگلے ہیں سال بعد بھی نتانوے لاکھ کی تقدیم ہیں بدنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فکری ارتقانہیں ہور ہا۔ لوگوں کی وہی سوچ ہے جو برسوں پہلے تھی اور برسوں بعد بھی وہی رہے گی۔

اگرفکری ارتقائے نتیج میں آپ ایک جملہ بھی کہنے کے قابل ہوجا کیں تو تاریخ میں نام زندہ رہ جاتا ہے۔ ہم کتنے ہی عمر درازلوگوں کو دفنا کر آتے ہیں لیکن اگر ان کے افکار کی بات کی جائے تو پچے نہیں ملے گا۔ دنیا میں جس طرح انسانوں کی زندگی ہے، ایسے نظریات کی زندگی ہے۔ ایسے آئیڈیاز کی بھی زندگی ہے۔ افکار کی بھی زندگی ہے۔ فکروں نے راج کیا

ے۔ زہر کا پیالہ پیتے وقت سقراط کے مسکرانے کی وجہ پیٹی کہاہے پتا تھا کہ یہ مجھے مارر ہے م بن، میری فکر کونہیں ماریحتے کیونکہ میری فکر سے پرمشمل ہے۔ آج ہزاروں سال بعد بھی بر بزاط کی سوچ اور جملوں کے بغیرا یم اے فلسفہ کمل نہیں ہوسکتا۔اس معاشرے کا المیہ بیہ ہے کہ یہاں پرفکری ارتقامیں تا خیر ہوجاتی ہے۔ یہاں روثی، یانی بجلی اور گیس کے مسائل میں لوگ تے خوار ہوتے ہیں کہ کو لھو کے بیل بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بڑے ذہین وظین لوگ لمی عرگزارنے کے بعد بھی اس حالت میں پڑے ہوتے ہیں کہ انھیں یو چھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔

## شوق كويادنهيس كرنايرة تا

اس معاشرے کا دوسراالمیہ میہ ہے کہ یہاں پرشکھنے کا مزاج نہیں دیا جاتا۔جس چیز میں آدى كاشوق ہوتا ہے،اسے يا دہيں كرنا پر تا جس چيز كوياد كرنا پڑے يا تواس كے پير ہوتے ہیں لین جر ہوتا ہے یا پھر مجبوری ہوتی ہے، لیکن جب چیزوں کو یاد کرنے کی بجائے رکھتے جائيں اور وہ خود بہخود اپني جگہ بناتي جائيں تو پھروہ چيزيں شوق والي ہوں گي اور بيشوق كا سز ہوگا۔ بیا یے ہی ہے جیسے وہ فلمیں جنھیں دیکھنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے۔ انھیں یا زہیں کرنا پڑتا، وہ خودیا دہوجاتی ہیں۔جبکہ کی فلموں کودیکھ کر بیزاری ہونے گئی ہے۔

جب پیاطمینان ہوجا تا ہے کہ میں جوہوں،جبیا ہوں،سبٹھیک ہے تو پھرنئ چیز اندر نہیں آسکتی۔ بہتری کی طرف نہ جانے کا مزاج بہت خطرناک ہے۔ پروگر یبولوگ فکری ارتقا کی طرف جاتے ہیں۔ انھیں کسی دانشور یا اسکول کی ضرورت نہیں برقی۔ وہ خود اپنی تلاش کواس طرف لے جاتے ہیں۔

ہم جھوٹ کیلئے اور ہے ہوتے ہیں۔ ہم حق کی تحقیق نہیں کرتے ، کام نہیں کرتے ، کوشش کر کے کسی مقام برنہیں ہنچے ہوتے اور لڑتے ایسے ہیں جیسے سب سے بوے مجاہد یں۔ یہ مزاج اچھی اور نئی چیز اندر آنے نہیں دیتا۔ جوطبقہ پروگریس اور بہتری کے خلاق ہے، اگرید دنیاان پر رہتی تو آج بھی انسان کسی غار کنارے بیٹھا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کاشر ہے کہ انسان کے مزاج میں پروگریس ہے۔ انسان نے صرف ایک جڑی بوٹی پراکتفانیں کیا۔ آج میڈیکل سائنس ہردن نئی دریافت کررہی ہے، ہردن نیاعلاج آرہا ہے۔

#### كتاب حيات

روزانہ ڈائری لکھنے کی کوشش کیجیے۔ آٹھ دی صفحے لکھ لیس تو پچھ عرصہ بعدیہ ڈائری پڑھے۔ یقیناً، آپ اپنے افکار پر اعتراض اٹھا ئیں گے۔ جولوگ ڈائری لکھتے ہیں، جلدی ارتقا کی طرف جاتے ہیں۔ ای لیے ماہرین کامیابی کے لیے Life Book بنانے کامشورہ دیتے ہیں۔

جب آپ ایکارلکھ کران پراعتراض اٹھاتے ہیں تو آخیں بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ افکار کی بہتری کاعمل تیز تر ہوجا تا ہے۔ بہت سے لوگ پڑھ جاتے ہیں، لیکن ان سے مسائل حل نہیں ہوتے ۔ آخیں کی فیلڈ کے انتخاب میں مشکل ہوتی ہے۔ دینے ایکن ان سے مسائل حل نہیں ہوتے ۔ آخیں کی فیلڈ کے انتخاب میں مشکل ہوتی ہے۔ دینے لگانے ہے، پوزیش لینے سے زندگی گزارنے کافن نہیں آتا۔ پھراس کا نقصان سے ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے جاہلوں کی فوج پیدا ہوجاتی ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر زندگی کا اجھے طریقے سے سامنانہیں ہوتا ہوگاری ارتقانہیں ہوگا۔

## اداس بإروشني

زندگی کے بعض مسائل کاحل باہر نہیں ملتا، اس کیلئے عقل در کار ہوتی ہے۔ اگر فکری ارتقا ہوگا تو مسائل کوحل خود بہ خود ودیعت ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنھیں بدلانہیں جاسکتا۔ جب آ دمی ان چیز وں کو بدلنے کی فکر کرتا ہے تو اپنی تو انائی ضائع کرتا ہے جس کی وجہ سے

### فكرى ارتقاكے بعد

جب کی شخص کے اندرفکری ارتقابوتا ہے تواسے یہ جس ہوتا ہے کہ میں اپنی فکر کو کیوں

ر بہتر کرسکتا ہوں۔ اس میں جبتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جبتی اسے دوسرے اہل دانش کے پاس

لے جاتی ہے۔ فکری ارتقار کھنے والے کے پاس افکار ہوتے ہیں۔ وہ افکار دینے لگتا ہے

جس سے سوئے ہوئے مسلز متحرک ہوجاتے ہیں اور پھر بہتر نتیجہ آنے لگتا ہے۔ مسکد بیہ ہے

کہم دانش کے بارے میں شجیدہ نہیں ہوتے۔ اگر دانش کی کتا ہیں پڑھنا شروع کی جا ئیں

و بہتری آٹا شروع ہوجاتی ہے۔ ایک اہم چیز غور دفکر ہے۔ جب ہم غور دفکر کرتے ہیں تو بتا

لگتا ہے کہ ابھی تو بہت کچھ ہے جو ہم نے دیکھائی نہیں ہے۔ علم کی شان ہے کہ جوں جو سالم

بڑھتا ہے، اپنی جہالت کا احساس بڑھتا ہے۔

ا پی فکری ارتقا کے بعد ہی دوسروں کے فکری ارتقا کی کوشش کی جاسکتی ہے۔اگرخود ہی بیاسے بیٹھے ہیں تو دوسروں کو کیا سیراب کریں گے۔خود بہتر ہوئے بغیر دوسروں کو بہتر نہیں کیا جاسکتا۔

علم نہ ہونے کی وجہ ہے ہم کنفیوڑ ہوتے ہیں۔ایے بہت سےلوگ ہیں جو پاکستان کیئے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں،لیکن وہ اپنے لیے بھی بچھ بیس کرتے۔ جو مخص اپنی غربت دُور نیس کرسکنا، وہ کی دوسرے کے خواب کیوں کر پورے کرسکنا ہے۔اس کا مطلب ہے کہ پہلے اپ مسائل حل کرنا ہے، پھر دوسروں کی باری آتی ہے۔ میسلو کہتا ہے کہ دنیا کی بردی آبادی اپنے بھاؤ کیلئے جی رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جوفکری ارتقا کی طرف بوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جوفکری ارتقا کی طرف جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جواپ بنیادی مسائل حل کر لیتے ہیں یا پھر ان کی پروا جھوڑ دیتے ہیں۔

جوفردفکری طور پر پروان چر هتا ہے، اسے پھر گھر، گاڑی اور پیمے میں خوشی نہیں ملی۔
اس کاوز ڈم ان چیز وں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے جھے جوذ ہمن دیا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس جواللہ کی عطا ہے، وہی اس کیلئے کامیا بی ہے۔ اپ گھر سے نکل کرد کھئے، آپ کولا تعداد کروڑ پی ملیس گے۔ لیکن اشفاق احمہ تلاش کریں تو پورے ملک میں ایک ہی ملے گا۔ بات یہ ہے کروڑ پی بنتا بہت آسان ہے، دانشور بنتا بہت مشکل ہے۔

فکری ارتقادالے چندلوگ ہوتے ہیں۔ بیدہ لوگ ہوتے ہیں جومرتے ہیں۔ جوآگے جاتے ہیں۔ جواپنے افکار کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔

# سى اليس اليس المتحان

#### "جب تككوئي كام كرنبيس لياجاتا، نامكن لكتاب!"

برصغیر میں جب برطانوی راج تھا تو اس وقت اگریز نے اپنے تو انین کومضبوط رکھنے کیا ہور کر کی کا نظام متعارف کرایا۔ اگریز تو چلا گیا، لیکن بینظام آج بھی اپی پوری آب وتاب کے ساتھ پاکستان میں موجود ہے۔ اس نظام کے نام تو بدلے گئے، لیکن اپنے افتیارات اور مراعات کے لحاظ سے بیآج بھی ای طرح موجود ہے۔ گویا، روح نہیں بدلی گئی، صرف ڈھانچا تبدیل کیا گیا ہے۔

## غلطنجي

ہمارے ہاں ی ایس ایس کا امتحان ایک مِتھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ی ایس ایس اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہا جاتا ہے، لیکن بیاتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا اسے سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ بیان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر کممل توجہ ہوتو اس امتحان کی تیاری چھے ماہ سے ایک مال میں کی جاسکتی ہے۔ لیکن تیاری سے پہلے بیدد یکھا جائے گا کہ طالب علم کی تعلیم کیا ہے۔ مال میں کی جاسکتی ہے۔ لیکن تیاری سے تو پھر چھے ماہ کی تیاری کے بعد اسے امتحان اگر امتحان دینے سے پہلے صرف گر بجویشن ہے تو پھر چھے ماہ کی تیاری کے بعد اسے امتحان دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایم ایس کی یا ایم اے ہے تو پھر چھے ماہ کی تیاری کے بعد بیامتحان دیا جاسکتا ہے۔

جونوجوان بھی بیامتحان دینا جا ہتا ہے،اسے جا ہے کہوہ جس اکیڈی یا ادارے میں ی

ایں ایس کی تیاری کیلئے جائے تو سب سے پہلے کی ایک موضوع پر چارہ پانچ منے لکھ کر چیک کا گئے منے لکھ کر چیک کرائے۔ اس سے پتا چل جاتا ہے کہ امید وارکہاں کھڑا ہے اور اسے کتنی تیاری کی ضرورت ہے۔ پھر تیاری کے دوران جتنازیادہ ممکن ہوسکے، لکھنے کی پریکٹس کی جائے۔

## انگلش میں مہارت

بنیادی طور پریدامتخان انگلش زبان کا امتخان ہوتا ہے اور زیادہ تر امیدواروں کے فیل ہوتے ہیں۔
ہونے کی وجہ بھی انگلش ہی ہوتی ہے۔ستر سے ای فیصد انگلش میں فیل ہوتے ہیں۔
ان کی ترتیب بیہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انگلش مضمون، پھر انگلش جزل اور پھر
اسلامیات کا مضمون آتا ہے۔ اس امتخان میں بیہ چیز بھی عجیب ہے کہ اگر ایک امیدوار
سادے پیپروں میں ستر فیصد نمبر بھی لے جائے ،لیکن انگلش کے مضمون میں ایک نمبر سے
سادے پیپروں میں ستر فیصد نمبر بھی لے جائے ،لیکن انگلش کے مضمون میں ایک نمبر سے
معمون میں ایک نمبر سے

جس کای ایس ایس کرنے کا ادادہ ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے انگاش کی گرامر لے ادراس میں Pair of words سے تیاری شروع کرے۔ اس طرح تیاری کرنے سے اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ جمع ہونا شروع ہوجائے گا اور ساتھ ہی اسپیلنگ کی غلطیاں بھی ختم ہوجاتی ہیں۔ اس کے بعد Idioms آتے ہیں۔ ان میں کچھ مشہورایڈ بمز ہیں۔ وہ ہرحال میں آنے چاہئیں۔ پھر دوسری کیٹیگری کے ایڈ بمز ہیں، انھیں یا دکیا جائے۔ میرا کہنے کامطلب ہے کہ انگاش پرگرفت زیادہ سے زیادہ مضبوط کی جائے۔

# لکھنے کی صلاحیت بہت ضروری ہے

جوطالب علم اکیڈی میں اس امتحان کی تیاری کرتے ہیں وہ اپنے آپ کوسب سے بروا دھوکا یوں دیتے ہیں کہ انھیں جو پڑھایا جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسکار دن وہ لکھ کرلائمی تو نصف طلبه ای دن غیر حاضر ہوجاتے ہیں۔ اگر بہت اچھا پڑھا ہو، کیکن لکھنے کی پہنے میں نہوتو پہلے سوال پر ہی زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور پھر وقت ضائع ہوتا ہے اور پیل ہونے کاامکان زیادہ ہوتا ہے۔

## درست مضامین کاانتخاب

انگش ذبان نھیک ہونے کے بعدا گلا مرحلہ مضامین کے انتخاب کا ہے۔مضامین دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نیچرل سائنسز جس میں فزکس، کیمشری، زولو جی ،میتھ وغیرہ آتے ہیں۔ ان مضامین میں زیادہ نمبرآنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر مضامین ہیں جن میں زیادہ نمبرآ نا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے، برصغیری تاریخ کامضمون بھی بھی اجھے نبر دلانے والامضمون نہیں رہا۔ اس میں سیمسکلہ ہے کہ اس میں رائے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر، سرسید احمد خال ایک شخصیت ہیں۔ ایک امید وار جب ان کے بارے میں ابنی رائے دیتا ہے تو اس رائے کے متعلق کم از کم دوسے تین مکا تب فکر موجود ہیں۔ سرسید ابنی رائے دیتا ہے تو اس رائے کے متعلق کم از کم دوسے تین مکا تب فکر موجود ہیں۔ سرسید انجان کی ساری ہمدردیاں اور انجان انگریزوں کی طرف تھا، جبکہ بعض کتا ہیں ایک بھی ہیں جن میں لکھا ہے کہ اگر شریدان انگریزوں کی طرف تھا، جبکہ بعض کتا ہیں ایک بھی ہیں جن میں لکھا ہے کہ اگر سریدامواں نہ ہوتے تو بات آگے نہیں چل سکتی تھی۔ یہاں پر امید دار کو اپنا مضمون ہر کھا ظ

اک طرح ماحولیاتی سائنس نیامضمون ہے۔اس مضمون میں زیادہ لکھنے کے نمبر ہیں اور نہیں کے ۔البت ان مشکلات کو نے تو انبین نے آسان کردیا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ مضمون نہیں رکھنا ہے۔اب تو انبین ہی ایسے بنادیے گئے ہیں کہ بعض مضامین لاز ما انتخیار کرنا پڑتے ہیں۔مثلاً ، انتخیشن ریلیشن اور پویٹیکل سائنس میں سے کی ایک کو اندار کھنا ہے۔یہی یہ دونوں مضامین لازی مضمون کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔

مضامین کے انتخاب میں ترتیب ہونی چاہیے کہ فرض سیجیے، اگر انٹر میشنل ریلیش مظمون مضامین کے ماتھ براٹر ہے تو ساتھ انٹر میشنل لا ہونا چاہیے۔ جب بید دونوں مضامین رکھ لیے تو پھران کے ساتھ براٹر اور پین ہسٹری بھی ٹھیک رہے گی۔ ای طرح ، اگر جغرافیہ ہے تو اس کے ساتھ انوائر مینٹل سائنس، ٹاؤن پلانگ ہونا چاہیے۔ دراصل اس طرح مضامین کی ترتیب دوسرے مضامین میں معاونت کرتی ہے۔

کچھ طلبہ کے ساتھ یہ مسلہ ہوتا ہے کہ انھیں وہ مضمون رکھنا پڑ جاتا ہے جو انھوں نے بھی۔

مجھی پڑھا بی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انھیں تیاری میں زیادہ مسائل در پیش آتے ہیں۔
ایسے میں گھبراتا نہیں چاہیے۔ انھیں یہ بچھنا چاہیے کہ میں نے دوسر مضمون میں ایک اور
ایسے میں گھبراتا نہیں چاہیے۔ انھیں یہ بچھنا چاہیے کہ میں نے دوسر مضمون میں ایک اور
ایم اے کرنا ہے، کیونکہ کی ایس ایس کے امتحان کیلئے ایک ایم اے جتنی تیاری کی ضرورت
ہوتی ہے۔

انگش کے بعدایک اہم چےز دنیا کا نقشہ ہے۔ ایک نقشہ لیجے اورا سے دیوار پرلگا لیجے۔
اس کے سامنے کھڑے ہو جائے اور دیکھئے کہ پاکتان کے اردگردکون کون سے ممالک ہیں۔ ان کی سمت کیا ہے۔ نقشہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایوری ڈے سائنس میں ایک لازمی پورٹن ہوتا ہے جس میں ورلڈ افیئر ، کرنٹ افیئر ز، پاکتان افیئر ز، انٹر پیشنل ریلیشن ، سٹری وغیرہ کا اس نقشے سے تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سر ماید داری نظام ، کیمونزم ، سوشلزم ، نیوورلڈ آرڈر ، کلیش آف سول لائزیشنز ، امریکا اور اس کا جین الاقوامی کرداروغیرہ کے بارے میں تفصیل سے معلومات ہونی جا ہئیں۔

# اسلاميات كوملكانه ليجي

ی ایس ایس مسطلبا کی بہت بڑی تعداداسلامیات میں فیل ہوجاتی ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ طلب سجھتے ہیں کہ ہمیں تواپنے دین کے بارے میں بتا ہے،اس لیےاس کی تیاری

ر نے کی کیا ضرورت ہے۔ اسلامیات کے علاوہ دیگر مذاہب کا بھی بتا ہونا چاہی۔
ہندوازم، بدھازم، سکھازم، یہودیت، عیسائیت اور اسلام ...سب کے بارے میں زیادہ
ہندوازم، بدھانہ ہونی چاہئیں۔ایک طالب علم کواسلام اور دوسرے نداہب کا موازند کرنا
ہے زیادہ معلومات ہونی کم از کم ایک ایک کتاب کا مطالعہ جو اِن تمام باتوں کا احاطہ کرتی ہو،
ضروری ہے۔

ی ایس ایس امتحان کیلئے گروپ اسٹڈی کرنی چا ہے۔ اس سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ گروپ میں کی کوایک مضمون کے بارے میں کچھ بھی پتانہیں ہے تو دوسرے کے بتانے سے اس کے علم میں بھی اضافہ ہوجائے گا۔ نفسیات یہ بہتی ہے کہ آدی جب دوسرے کو بتا تا ہے تو وہ انسان کی یا دواشت میں زیادہ بہتر محفوظ ہوتا ہے، پھروہ بات بھولتا نہیں ہے۔ اچھی تیاری کیلئے بہتر ہے کہ جو بچھ پڑھا ہے، اس کا بار بار ٹمیٹ دیا جائے۔ اس سے تیاری میں آسانی ہوگی۔

افتیاری مضامین (Optional) بدل گئے ہیں۔ لازی مضامین وہی ہیں۔ برصغیر کی تاریخ کے پہلے دوسونمبر ہوتے تھے، اب سوکر دیے گئے ہیں۔انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ پاکستان افیئر کے سونمبر ہیں۔ اس میں بھی سر سے ای نمبر کا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن سے ہے، جبکہ انٹرنیشنل ریلیشن کے خود دوسونمبر ہیں۔ پھر انٹرنیشنل لا آ جا تا ہے۔ نئے مضامین میں Gender Studies نیا مضمون آ یا مضمون قدر سے آ سان ہے۔ ای طرح، سوشیالوجی بھی آ سان مضمون ہے۔ پہلے لوگ عربی اور فاری رکھتے تھے، ان کے دوسونمبر موثیالوجی بھی آ سان مضمون ہے۔ پہلے لوگ عربی اور فاری رکھتے تھے، ان کے دوسونمبر موثیالوجی بھی۔ اب ان دونوں مضامین کے سونمبر کردیے گئے ہیں۔علاقائی زبان پر بھی ضرور نظرر کھے۔ اس سے بی فائدہ ہوتا ہے کہ پر دفیسر صاحبان کی اپنی زبان سے وابستگی ہوتی ہونی سے ادروہ اپنے مضمون کو پر وموٹ کرتے ہیں۔

اگر کسی طالب علم کا سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو جا ہے کہ انوائر مینٹل سائنسز نیا مضمون ہے، اے منتخب کریں۔ اس کے ساتھ ٹاؤن بلاننگ رکھیں۔ اس سے ایک مضمون کا پڑھا ہواد دسرے مضمون میں کام آتا ہے۔

المور پرجوفی سے ہمتا ہے کہ بجھے ی ایس ایس کا امتحان دینا ہے تو سب سے پہلے اس کے خرخواہ نہیں رہے۔

اس وجہ سے اس پرغیر ضرور ی دباؤ آجا تا ہے۔ اس شخص کو جا ہے کہ وہ اس مخصے سے زیج کر رہے۔

اس وجہ سے اس پرغیر ضرور ی دباؤ آجا تا ہے۔ اس شخص کو جا ہے کہ وہ اس مخصے سے زیج کر رہے۔ جب موٹیویشن کالیول نیچ آئے تو پڑھنے کا طریقہ کا ربدل لیس عمو مارات کو جاگ کر پڑھنے سے اخلاتی سپورٹ مل جاتی ہے وہ سوچتا ہے کہ ساری دنیا سوئی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں۔ اس سے موٹیویشن بلند ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کو اپنی پڑھائی کے متعلق بتا ہے۔ اس سے بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ اردگر دجولوگ اس امتحان کی بڑھائی کر رہے ہوں ، ان سے ملیں یا جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے ، انھیں دیکھیں کہ وہ کس لیول تک جارہ جیں۔ اس سے موٹیویشن بلندر ہے گ

## اخباركامطالعه يجي

روزائی انگش اخبار ضرور پڑھنا چاہیے، کین اس کو ذہن پر سوار نہ کیا جائے کہ مجھے روزاخبار پڑھنا ہے بلکہ اس ملف اندوز ہوں۔ جوشخص امتحان دینا چاہتا ہے، اس جائے کہ خود سے تیاری کرنے کی بجائے کی اچھے استاد سے پڑھے اور تیاری کرے۔ اس سے بیائدہ ہوگا کہ ایک روثین بن جائے گی۔ لیکن کسی ایک جگہ نہ جا کیں جو سبز باغ دکھاتے ہوں۔ اگر کسی سے تیاری نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم انگلش کی تیاری کسی اچھے استاد دکھاتے ہوں۔ اگر کسی سے تیاری نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم انگلش کی تیاری کسی اچھے استاد سے ضرود کریں، کیونکہ نوے فیصد طلبہ کیلئے انگلش کی تیاری ضروری ہوتی ہے۔

#### امتحان كادباؤ

اگری ایس ایس کے امتحان میں ہیں ہزار امیدوار درخواست دیے ہیں تو تین چار ہزار لوگ امتحان میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس امتحان کے دباؤکو برداشت نہیں کر پاتے۔ جو امتحان دینا چا ہتا ہے، اس سمجھنا چا ہے کہ اس امتحان کے تین چانس ہیں۔ اگر نہ دیا، بیتب بھی ضائع ہوجائے گا، اور دینے کے بعد پاس نہ ہوسکا، تب بھی ضائع ہوجائے گا، اور دینے کے بعد پاس نہ ہوسکا، تب بھی ضائع ہوجائے گا، اور دینے کے بعد پاس نہ ہوسکا تو کیا ہوگا، اس سے دماغ پر دباؤ آ جا تا ہے۔ اس وجہ سے اس کی کہ اگر پاس نہ ہوسکا تو کیا ہوگا، اس سے دماغ پر دباؤ آ جا تا ہے۔ اس وجہ سے اس کی آدھی تو ان کی ضائع ہوجاتی ہے، کیونکہ جلدی، تھبراہ نہ اور غصران تین حالتوں میں انسان منظی کرتا ہے۔ اگر ان تینوں کو کنٹرول کر لیا جائے تو تیاری آ سان ہوجاتی ہے۔ نظمی کرتا ہے۔ اگر ان تینوں کو کنٹرول کر لیا جائے تو تیاری آ سان ہوجاتی ہے۔ ذبی میں یہ بات وہنی چا ہے کہ ابھی تو پہلا چانس ہے، اس کے بعد دوچانس اور ہیں۔

ذبن میں بیہ بات وینی چا ہے کہ ابھی تو پہلا چائس ہے، اس کے بعد دو چائس اور ہیں۔
اگر پاس نہ ہوسکا تو کوئی بات نہیں، مجھے اس سے کم از کم بیرفا کہ امتحان دینے کا
تجربہ ہوگا۔ اگر کامیاب نہ ہوا تب بھی میں لیکچر شپ میں جاسکتا ہوں یا کوئی دوسرا امتحان
دے سکتا ہوں۔ یوں مایوسی نہیں ہوگی اور موٹیویشن بلندر ہے گی۔ بیرز بن میں ہونا چا ہے
کہ میں دنیا کے بہترین امتحان کی تیار کی کر رہا ہوں۔ اس سے بھی تحریک ملے گی۔ اس کے
علاوہ اپنے اساتذہ کے پاس جائیں تو وہ بھی حوصلہ افز ائی کریں گے۔

اچھاطالب علم اختیاری مضامین میں فیل نہیں ہوتا۔ فیل ہونے کا زیادہ خطرہ انھیں دو مضامین میں ہوتا ہے۔ وہ سر نمبر نہیں دیتا، مضامین میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک مضمون سوشیالو جی ہے۔ وہ سر نمبر نہیں دیتا، کیکن بیما تھے سے نیچ بھی نہیں دے گا کیونکہ روز مرہ کی باتیں اس کورس کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس مضمون میں اس کے اس مضمون میں اس کے اس مضمون میں اس کے اس مضمون میں ونت کی جو بچت ہوتی ہے، وہ وقت کی اور مضمون کو دیا جا سکتا ہے۔

## زندگی بدلنے والا امتحان

جن طلبہ کوامتخان پاس کرنا ہوتا ہے ان کے اندرجہ تجو اور عزم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال
کے طور پر، ایک طالب علم کواستاد ایک کتاب پڑھنے کو دیتا ہے۔ طالب علم وہ کتاب دودن
میں پڑھ کروا پس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جھے یہ کتاب بہت اچھی لگی ہے، جھے اس طرح
کی اور کتاب دیں۔ جبکہ دوسری طرف وہ طالب علم ہوتے ہیں جو کتاب کا کچھ حصہ پڑھنے
کے بعد استاد سے یہ کہتے ہیں کہ سوال کس طرح کا آئے گا۔ دونوں طرح کے طلبہ کا رویہ
ظاہر کر دیتا ہے کہ کون امتخان پاس کرے گا اور کون نہیں۔ واضح رہے، جو طالب علم کی ایس فلا ہر کر دیتا ہے کہ کا ایس میں سوال کا لفظ استعال کرتا ہے، وہ جرم کرتا ہے۔ طالب علم کو یہ کہنا چا ہے کہ ٹا پیک کیا

آج طلبہ نے کئی طرح کی آلائیشیں پالی ہوئی ہیں جیے موبائل، سوشل میڈیا وغیرہ۔
انھیں ان سب کوچھوڑ دینا چاہیے۔ انھیں چاہیے کہ وہ اخبار کا مطالعہ کریں اور اپنی تیاری پر
فوکس کریں۔ سب سے اہم بات یہ کہی ایس ایس امتحان کی تیاری سے لطف اٹھا کیں۔
اگر طالب علم نے یہ بچھ لیا کہ مجھے تو اتنا پڑھنا پڑے گا تو وہ دباؤ میں آجائے گا۔ اس امتحان
کی تیاری کے دوران آ دمی اتنا بچھ سکھ جاتا ہے کہ اس کے بعد اگر وہ کی ایس ایس نہی کر سکے ایکن ایک ایجور ضرور بن سکتا ہے۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ کا ایس ایس میں نانوے فیصدا نتخاب میرٹ پر ہوتا ہے۔
ایسے طلبہ بھی تھے جن کے پاس پہنے کو جوتے نہیں تھے، انھوں نے بھی کی ایس ایس پاس
کیا۔ ایسے طالب علم بھی تھے جو ٹیویشن پڑھاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کی ایس ایس کی
تیاری بھی کرتے تھے۔ ایسے بھی تھے جنھوں نے مشکلات کے با جود کی ایس ایس کیا۔ ایسے
لوگوں کی مشکلات ہی ان کی طاقت بنتی ہیں۔ یمکن ہے کہ کی کا تعلق کھاتے چئے گھرانے

ے ہو،ان کے پاس ہر طرح کی آسائش ہوں لیکن وہ امتحان میں رہ جائے۔

ہو،ان کے پاس ہر طرح کی آسائش ہوں لیکن وہ امتحان میں رہ جائے۔

ہوں کی میابی ایک مزاج ہے جس میں آدمی پڑھتا ہے، لکھتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اس

ہوں کی میابی ای کو ملتی ہے جو آخر تک تیاری کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی میہ کیے کہ میں نے

ہوں کی اور ل نگا کرتیاری کی ہے، اب ذرا کمر سیدھی کرلی جائے، پھر نے جذبے سے تیاری

مروں کی توالیے خص کیلئے امتحان پاس کرتا مشکل ہوجاتا ہے۔

## منصوبه بندى ضرورى ب

جی نو جوان کو میامتحان دینا ہے، دہ سب ہے پہلے اس کی پلانگ کرے۔ سب سے پہلے اس کی پلانگ کرے۔ سب سے پہلے وہ مفیامین کو ترتیب دے۔ میدد کھے کہ میرا کون سامضمون پہلے ہے بہتر ہے، کون سامضمون میرے لیے نیا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ لٹریچر میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ انجی ابور یڈے سائنس میں مشکل پیش آتی ہے جبکہ بعض کیلئے ابور یڈے سائنس کا مضمون آئی ہے جبکہ بعض کیلئے ابور یڈے سائنس کا مضمون آئی ہاں بروع میں میامتحان صرف انجینئر زاور ڈاکٹر زکا ہوا کرتا تھا۔ باتی جتنے اس کا راز میتھا کہ ان کا ایک اپنا مضمون ابور یڈے سائنس سونمبر کا ہوتا تھا، باتی جتنے اس کا راز میتھا کہ ان کا ایک اپنا مضمون ابور یڈے سائنس سونمبر کا ہوتا تھا، باتی جتنے انجینئر زنے میتھ اور فزکس تو پڑھا ہوتا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے انہینئر زنے میتھا اور فزکس تو پڑھا ہوتا تھا۔ اب میامتحان سب کیلئے ایک جیسا ہوگیا ہے۔ اب مفامی اور کی کو جدل دیا گیا ہے۔ اب میامتحان سب کیلئے ایک جیسا ہوگیا ہے۔ اب مفامی دیا گئے دیا کہ جیسا ہوگیا ہے۔ اب میامتحان سب کیلئے ایک جیسا ہوگیا ہے۔ اب میامتحان سب کیلئے ایک جیسا ہوگیا ہے۔ اب مفامی دیا دیا گئی ذور کا کو زنا کر ذیا کو بیل سائنس پڑھی میان دیا گئی دیا دیا گئی ذور کا کر ذیا انجینئر زکواس طرح فاکہ وہیں دیا۔ اب جضوں نے سوشل سائنس پڑھی میان یادونا کہ وہ ہے۔

امیدوارکوسلیس اور وقت کا بنا ہونا جاہے کہ مجھے کتنے وقت میں کون سامضمون کرنا اس کرنٹی سے کوشش نہیں کرنی جاہے کہ سو نیصد سلیبس کی تیاری کرلی جائے۔ بیہ ہونہیں سکنار جویہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بچے طریقے ہے منظم نہیں کریا تا۔

بوید برجہ برجہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سال ایک سوال عجیب سا آگیا تو سارے طلبہ اس سوال کے پہنی ہوتا ہے کہ اگر کسی سال ایک سوال عجیب سا آگیا تو سارے طلبہ اس سوائی بہت التحظر لیقے پڑجاتے ہیں۔ ایبانہیں کرنا چاہیے۔ پچھ خاص مضامین ہیں ،ان کی بہت التحظر لیقے ہے تیاری کرنی چاہے۔ ان کے بارے میں تھوڑ اسار سک لینا چاہیے۔ پلانگ میں انگش اور اسلامیات کوسب سے او پر رکھے۔ اگر ایسا کرلیا گیا تو یہ مقابلے سے باہر ہونے سے باہر ہونے سے باہر ہونے سے باہر ہونے سے بائے گا۔

ی ایس ایس امتحان کی تیاری کیلئے لا ہورا یک بہترین جگہ ہے۔ اس شہر میں اکیڈ میاں
ہیں، لا بر ریاں ہیں جہاں کا ماحول بہت اچھا ہے۔ ایک صحت مند مقابلہ بازی کا ماحول ماتا
ہے۔ انفرادی استاد بھی مل جاتا ہے اور گروپ اسٹڈی کر انے والا بھی مل جاتا ہے۔ تھوڑی ی دنیا داری کم کیجے۔ اپنے تعلقات میں کی لایئے اور اپنی تمام تر توجہ صرف امتحان کی طرف رکھے۔ ی ایس ایس امتحان ایک فل ٹائم جاب ہے۔ پچھ طلبہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے،
لیکن جب وہ تیاری کرتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں تو فیل ہوجاتے ہیں۔ بعد میں
پچھتاتے ہیں۔ ایسانہیں کرنا چاہے، بلکہ یہ سوچتے ہوئے تیاری کرنی چاہیے کہ میں سیکھ رہا
ہوں۔ اس مزاج کے ساتھ ہی کا میا فی ممکن ہوتی ہے۔
ہوں۔ اس مزاج کے ساتھ ہی کا میا فی ممکن ہوتی ہے۔
موں۔ اس مزاج کے ساتھ ہی کا میا فی میں اسٹورہ ہے کہ اے ایک دفعہ کی ایس ایس امتحان
دینے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ہوسکتا ہے کہ ایسارد ھم سینا اور کا میا بہوجا کیں۔

# كاميابي كي قيمت

"بجھے کامیابی کی قیمت معلوم ہے: عزم ، بخت محنت ، اور جو جا ہتے ہیں اے ہوتے ہوئے د کیھنے کاصبر!" موتے ہوئے د کیھنے کاصبر!" فرینک لائڈ رائٹ

انسان جتنی بڑی کامیابی کی طرف جاتا ہے،اسے اتنی بڑی قیمت اداکر نی بڑتی ہے۔وہ
قیمت 'اسٹریس' یا وہنی دباؤ ہے۔ یہ قیمت ادا کیے بغیر کامیابی نہیں ملتی ۔لوگ تھوڑی سی
قیمت اداکر کے بڑی کامیابی کی تمنا کرتے ہیں۔حدتویہ ہے جسے فیل ہونا ہے، وہ بھی ٹاپ
کرنے کی توقع لگا کر جیھا ہوتا ہے۔ یہ دھوکا ہے۔انسان سب سے بڑادھوکا اپنے آپ کو دیتا
ہے۔اکٹر ایسامزاج کی وجہ سے ہوتا ہے۔

انسان شروع میں کمزور تھا۔ آندھی آتی اسے اڑا کرلے جاتی تھی۔ سانپ آتا، اسے مار کرچلا جاتا۔ شیر کھالیتا۔ سیلاب بستیاں اجاڑ دیتا اور جولباس اس نے زیب تن کیا ہوتا، وہ تازہ بوں کا ہوتا جسے جانور کھا جاتے۔ بیدوہ سارے مسائل تھے جن کا سامنا انسان کوتھا، کیونکہ وہ کمزور تھا۔

## انسانی نفسیات

صوفی انسان کی نفسیات کو بہت اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے ذریعے اسلام پھیلا صوفی کو بتا ہوتا ہے کہ اگر میں انسانوں کو تر از و میں تولوں گاتو میری

جب فالی رہے گی۔ اے بتا ہوتا ہے کہ میں کھوٹا سکہ جیب میں ڈالوں گا تو پھی محرصہ بعدوہ کھر اہوجائے گا۔ بیدا یک آرٹ ہے۔ حضرت میاں محمہ بخش کے ایک شعر کامفہوم ہے کہ''جو کمر دورہ وتا ہے، اس کا زور نہیں چلتا۔ اس کے پاس صرف دوآ پشن ہوتے ہیں۔ پہلا بھاگ جا کا اور دوسرامعانی ما نگ لو۔''اس لیے شروع کے انسان نے بید دونوں کام بہت کیے ہیں۔ سلاب آتا تو علاقہ چھوڑ دیتے اور یہاڑوں پر چڑھ جاتے۔

انسان کی بنیادی نفسیات میں ہے کہ جب بھی اس کی اوقات سے باہر کا مسئلہ ہوتا ہو اوہ بھاگ جاتا ہے یا پھر مان جاتا ہے۔ انسان کے جین میں ایک بات چھی تھی کہ بھاگ جانا، تھک جانا، معانی ما نگ لینا، ہار مان لینالیکن آج کا انسان تر تی کرتے کرتے آخر کارجس مقام پر پہنچا ہے، اسے بھی آگیا ہے کہ ہمت بھی کوئی چیز ہے۔ کھڑ ہے ہوجانا قیمت ہے۔ لڑنا ایک قیمت ہے۔ اس کے بغیر عظمت نہیں نہے۔ عظمت کے مناروں کی تیمت ہے۔ اس کے بغیر عظمت نہیں نہے۔ عظمت کے مناروں کی کتابیں پڑھئے، دنیا کے جتنے بڑے نام ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھنے سے پتا چاتا ہے کہ ان کی عظمت کے مناروں کی خطمت کے مناروں کی خطمت کے مناروں کی جن ان کی عظمت کے بتا چاتا ہے کہ جن ان کی عظمت کے بتا چاتا ہے کہ جن کے اشعار کی تعداد ساڑھے تین لاکھ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جہاں سے شعر آت جن کی دوہ بڑی میں، وہ تا ہے، کوئکہ بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ وہ جو بنانے والا ہوتا ہے، وہ بڑی

دوسری انسانی نفسیات ہے ہے کہ الزام لگانا، نئے جانا، برا بھلا کہنا، انگور کھٹے ہیں۔ یہ نفسیات بھی شروع سے ہے۔انسان کوشش کرتا تھا،لیکن ہوتا نہیں تھا اور کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوسکتا۔ بیاس کی جبلت میں ہے۔جس طرح پیدا ہونا اور ایک خاص وقت آنے پر چلے لگنا، ایک عمر کے بعد بلوغت کا آجانا، بالوں کا سفید ہوجانا، بوڑھا ہوجانا، دانتوں کا گرجانا، بالوں کا سفید ہوجانا، بوڑھا ہوجانا، دانتوں کا گرجانا، بالوں کا سفید ہوجانا، بوڑھا ہوجانا، دانتوں کا گرجانا، باور وہ بھی اس کے جنیز میں تحریرے۔ ای طرح انسان کے مزاج کا ایک حصاس کی فطرت ہے اور وہ بھی اس کے جیز میں تحریرے۔

بغرشقت کے چھیس ہوتا

دنیا کے ہرمزان کا انسان ہرکام میں تھوڑا بہت ضرور بھا گےگا۔ وہ پہلے بچنے کی کوشش کے مورصابرصاحب کہتے ہیں کہ عام آدمی انسانوں کو بیں کھول سکتا ،کین جس کا کام ہوتا ہے، لوگ اس کے سامنے خود کھل جاتے ہیں۔ کتابوں میں انسانی نفسیات پڑھنے کے بعد ہیں آت انسانوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بچھآتا ہے کہ دنیا کے بڑے لوگ بہت ہشیار تھے۔ وہ بچی دانثور تھے۔ انھوں نے دلوں کو فتح کرنے کا راز پالیا تھا۔ انھیں بتا لگ گیا تھا کہ انسان مورتی کی بوری کی سامنس ہے جے عرف عام میں باؤی لینگو کے تعبیر کیا برتاؤ اپناتا ہے۔ یہ موضوع پوری سامنس ہے جے عرف عام میں باؤی لینگو کے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر لا تعداد کتابیں کھی جاچکی ہیں۔ اگر چہ بیہ کتابیں پڑھکر لوگ اس خود فر بی معلومات تو ملتی ہیں ، کی بیہ بہر نہیں آتا۔ اس پر بیزعم، دو چار کتابیں پڑھکر لوگ اس خود فر بی معلومات تو ملتی ہیں ، کہم انسانوں کو پڑھنا جانے ہیں۔ اللہ مان والحفظ۔

## كامياني كاكليه

عظمت کے سفر میں انسانی مزاج کو بجھنا بہت ضروری ہے۔انسان جب بھی عظمت کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کام پر فو کس کرتا ہے۔ جب آ دی پوری میسوئی کے ساتھ ایک کام شروع کرتا ہے تو پھر قدرت بھی انعام کے طور پراسے منزل عطا کردیت ہے۔مثال کے طور پر، قائد اعظم مجمعلی جنائے نے پاکستان بنایا۔اگر آپ پاکستان کے بنانے کے ساتھ ادر کام بھی کررہے ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی ایک منزل پر پہنچ پاتے۔ ذراغور سیجھے کہ محملی جناح کیے قائد اعظم ہے۔ جس طرح پاکستان بنے کاعمل تھا بالکل اسی طرح جناح محملی جناح کیے قائد اعظم سے۔ جس طرح پاکستان بنے کاعمل تھا بالکل اسی طرح جناح سے قائد اعظم بنے کاعمل تھا۔ایک شخص اگر ایک کروڑ رو پیدیکائے تو ایک کروڑ اثنا قیمتی نہیں ہوگا جنا کہانے والا ہوگا ، کیونکہ تخلیق کا یہ اصول ہے کہ مخلوق ہمیشہ خالق کے سامنے عاجز

رئتی ہے۔اصول ہے کہ جس مشین سے جو چیز بن کر نکلے گی وہ چیز اہم نہیں ہوگی بلکہ مثین اہم ہوگ بلکہ مثین اہم ہوگی، کیونکہ چیز دوبارہ بن علق ہے،اس طرح جوایک بار کامیاب ہوسکتا ہے وہ دوبارہ بھی کامیاب ہوسکتا ہے۔ وہ دوبارہ بھی عظمت عاصل بھی کامیاب ہوسکتا ہے، جس کوایک بارعظمت کا ذا گفتہ ملا ہے، وہ دوبارہ بھی عظمت عاصل کرسکتا ہے۔

فوک کامیابی کاکلیہ ہے۔ فوک کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ فوک کامطلب ہے کہ اپنی بے شار خواہشات کو کتن، کن، دھن ایک شے پرلگا دیا جائے۔ فوک کامطلب ہے کہ اپنی بہتا م خواہشات کو ذیح کر دینا اور ذیج کرنے کے بعد فقط ایک چیز پر تمام تو انا ئیاں لگا دینا۔ سابق وزیر اعلی اخیف رامے میں کئی خصوصیات تھیں۔ وہ سیاستدان تھے، شاعر تھے، مصور تھے۔ ان کے علاوہ ان کے پاس اور بڑا ہنر تھا۔ ایک دفعہ وہ حضرت واصف علی واصف آئے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کوئی نصیحت فرما ئیس۔ آپ نے جواب دیا، آپ ایک کام کریں۔ جس طرح ان سے کہا کہ کوئی نصیحت فرما ئیس۔ آپ نے جواب دیا، آپ ایک کام کریں۔ جس طرح اپنی میں ایک چیز بکتی ہے، ای طرح آپ کے پاس جسنے ہنر ہیں، ان میں سے ایک کو ہانڈی میں ڈالی میں بات کو اس وقت تو نہ ہنڈی میں ڈالی میں بات کو اس وقت تو نہ ہم کھا، مگر جب بات بھو آئی تو کہا کہ مجھے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کرنا۔ پوچھا میں، گیا، کیوں؟ تو انصوں نے جواب دیا کہ اس قبرستان میں بہت بڑا آدی دفن ہے۔

## لگانے کاراستہ

بعض اوقات آپ نفیحت کو سننے کے بعد فوری نہیں مانے ،کین نفیحت کرنے والے کو مان جاتے ہیں۔ بعض اوقات نفیحت فوری اثر نہیں کرتی۔ اس کا اثر پچھ عرصہ بعد ہوتا ہے۔ لیکن جس نے نفیحت کی ہوتی ہے، اس کا پتا لگ جاتا ہے۔ عظمت کیلئے سب سے اہم چیز فوکس ہے۔ فوکس آنے کے بعد دن اور رات کا پتا نہیں چاتا۔ بچی کا میا بی کا راستہ کمانے کا راستہ کمانے کا راستہ کمانے کا راستہ ہے۔

#### منت اورمحبت

الدتالی نے آج کک کی کی محت اور کی کی مجت ضائع نہیں گی ہے۔ محبت کا دومرانام خوت ہے، کیونکہ مجت حاصل نہیں ہوتی بلکہ مجت سے فو کی ملتا ہے۔ بھارت میں لوگ فو کس مال کرنے کیلئے چالیس دن کے اوشو کو جوائن کرتے ہیں جس میں دیں دن بے لباس رہنا ماصل کرنے کیلئے چالیس دن کے اوشو کو جوائن کرتے ہیں جس میں دیں دن بے لباس رہنا پڑتا ہے، دی دن واضعت ہوتی ہے، جبکہ آخری دی دن نصیحت ہوتی ہے۔ کہ رونے جواب دیا، بڑا ہوتی ہے۔ کہ رف نے جواب دیا، بڑا آمان شارٹ کٹ ہے۔ گرونے جواب دیا، بڑا آمان شارٹ کٹ ہے۔ اگر تجھے بچی محبت ہوئی ہے اور محبت ملی نہیں ہے تو وہ چالیس دن کے اوشو کا جواب کا اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو در دچالیس کی اور موجا نے اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو در دچالیس دن بولنا ہوتا ہے، وہ آدمی کوئل جاتا ہے۔ کتنا عجیب ہے کہ دی دن خاموش رہنا جسے ہی دن بعد بہدا ہوتا ہے، وہ آدمی کوئل جاتا ہے۔ کتنا عجیب ہے کہ دی دن خاموش رہنا جسے ہی

## اگلاقدم

فوک کے بعداگلاکام قربانی ہے، کیونکہ فوک قربانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی موجود چیزوں کونظر انداز کر دیتا ہو ہی ہے۔ کہ منزل نظر آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ ہے آ دمی موجود چیزوں کونظر انداز کر دیتا ہے۔ فوک آ دمی کوایک غیر معمولی رویے کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے میں اسے تکلیف میں راحت کا احمال ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، '' خدا کرے زخم دور ہی نہ ہوگی ۔ بردا مزہ ہے کیج پہتیر کھانے میں''۔ آ دمی کو جو آ نبواور اضطراب جا ہے، وہ ٹوٹے ہوئی رائن سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پیدا ہی نہیں ہوسکا۔ فوکس کی وجہ سے جورویہ بیدا ہوتا ہے، اس کے تحت آ دمی سب کھ لگا دیتا ہے۔ و نیا کے جتے بڑے لوگ ملیں گے، وہ تھوڑے سے ابنار مل نظر آئیں گے۔ بڑے لوگوں سے کے جتے بڑے لوگ ملیں گے، وہ تھوڑے سے ابنار مل نظر آئیں گے۔ بڑے لوگوں سے کے جتے بڑے لوگ ملیں گے، وہ تھوڑے سے ابنار مل نظر آئیں گے۔ بڑے لوگوں سے

مراد وہ لوگ ہیں جوایک پروسیس سے گزر کر بڑے ہے ہیں۔اس میں وہ لوگ شام در ہی جنعیں اللہ تعالی نے منتخب کیا ہوتا ہے۔

حقیقی فو کس نفع اورنقصان کے تصور کو بدلتا ہے۔اگر تفع اور نقصان کا تصور بدلانہیں ہے تو پھر فوئس نہیں ہے۔ فوئس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ کھا کر خوش ہوتے تھے،اب کھلاک خوش ہوتے ہیں۔ پہلے حاصل کا نام کمائی تھی ،اب دینے کا نام کمائی ہے۔حضور اکرم صلی اللہ عليه وسلم كمرتشريف لاتے ہيں اورام المونين حضرت عائشہ رضي الله عنہا ہے يو چھتے ہيں كہ آج گھر میں کیا بیا ہے۔اس دن بحری ذبح ہوئی تھی جس کے چند مکڑے تھے، ماتی بان دیے گئے تھے۔آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں،آج یہی بیاہے۔آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا، جو بانٹ دیاوہی بچاہے۔حضرت صوفی برکت علی فرماتے ہیں، ''مال رکھنے کیلئے دنیا ک سب سے محفوظ جگہ غریب کی جیب ہے۔'' آپ رکھ کردیکھیں، دس گناوا پس آئے گا۔ہم مال کوان تجوریوں میں رکھتے ہیں جہاں اس کی چوری کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نفع اورنقصان کا تصور بدلنے کے بعد بسااد قات ایک چیز کی نمو بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے باتی تمام چیزیں دب جاتی ہیں۔مثال کے طوریر، پر وفیشنل باڈی بلڈر چونکہ ا پے مساز بنانے پر بہت زیادہ فو کس کرتا ہے تو اس کا جسم تو بہت اچھا بن جاتا ہے، مگراس كا آئى كيوا چھانبيں ہوتا۔اس كاسارا فوكس اپنے جسم بنانے كى طرف تھا۔جس طرح جسم كو ورزش کی ضرورت ہوتی ہے،ای طرح ذہن کو بھی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ذہن کی ورزش نیاسو چنااورغور وفکر کرنا ہے۔ مائیل انجیلو جب مجسمہ بنا تا تو اس کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا تھا۔ جب مجسمہ بن جاتا تو پتا چاتا کہ پندرہ دن گزر چکے ہیں۔ کئی دفعہ وہ جب اینے بوٹ اتار تا تو اس کے ساتھ کھال بھی اتر جاتی تھی۔ یونوس کی انتہا تھی۔ بعض اوقات انسان کی چیز کے بنانے میں اتنا کم ہوتا ہے اور جب وہ چیز بنالیتا ہے تو چران ہوتا ہے کہ بیتو میرے گمان میں نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتن خوبصورت

پزین جائے گ۔ شخلیقیں دو سیا

کہاجاتا ہے کہ دنیا کی ہرشے دو بار بن ہے۔ایک بارانسانی دیاغ میں اور دوسری بار دنیا ہیں۔موسیقی دنیا کی مشکل تخلیقات میں سے ہے، کیونکہ موسیقی کیلئے صرف سات راگ بیں اور انھی راگول سے اربول دھنیں تخلیق ہوئی ہیں اور روز انہ ہور ہی ہیں۔

یہ بھی انسانی تاریخ ہے کہ عمو ما دنیا کے بڑے دماغ دنیا کوئی عشروں تک اپنی بات سمجھا نہیں سکے۔مثلاً ،حضرت علامہ اقبال کا خودی کا تصور کئی سال تک سمجھ نہیں آ سکا جس کی وجہ ہے ان پرفتو کی لگا۔ جب آ بعظمت کے سفر میں آ گے جاتے ہیں تو پھر زمانہ آ ب سے شفق نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آ دمی تنہائی کا شکار ہوجا تا ہے۔ جب یہی عظمت حضرت خواجہ غلام فرید کو ماتے ہیں:

کیا سناوال حال دل وا کوئی محرم راز نه ملدا حضرت واصف علی واصف مخرمات مین:

سن واصف شیشه کی کیندا توں وی کلا میں وی کلا

یدہ احساس ہے جب آپ عظمت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مں اب کس سے بات کروں۔ پھرلوگوں کو سمجھانے کیلئے اس سطح سے بنچ آناپڑتا ہے۔

کامیابی کی قیمت

تنہائی کے بعد الزامات اور تہمتیں لگنا شروع ہوتی ہیں۔عظمت کے نتیج میں وہ انگل

اٹھتی ہے جو سمجھ ہی نہیں یا یا ہوتا۔ بیکا میا بی کی سب سے بڑی قیمت ہے۔ ، زمانہ ہمیشہ وقت کے دانشور سے پیچھے ہوتا ہے،اس لیےعظمت کاسب سے بڑاالمیمر ہے کہ عظمت بغیر قیمت کے نہیں ملتی اور جو بغیر قیمت کے ہوتی ہے، وہ عظمت نہیں ہوتی البية وہ دکھاوا ہوسکتا ہے۔ستراط کے سامنے جب زہر کا پیالہ رکھا گیا تو وہ مسکرانے لگااور کہا کہ یہ مجھے ماردیں گے، لیکن میرے افکار کونہیں مار سکتے ۔عظمت کیلئے انسان موت کو بھی گلے لگالیتا ہے۔حضرت واصف علی واصف ؓ فر ماتے ہیں،''عظمت کے سفر کا کمال ہیہ ہے کہ موت انسان کو ماردیتی ہے اور بڑے انسان کی موت اس کواور بڑا بنادیتی ہے۔' حضرت امام زین العابدین رضی الله عنه جب دنیا سے چلے گئے تو اُن کی کمر کود یکھا گیا جس پر نشانات تھے۔ پینشانات اناج کی بوریوں کے اٹھانے سے پڑگئے تھے جووہ غریبوں کے گھر تک خوداٹھا کر پہنچاتے تھے۔ان کی وفات کی رات محتاجوں کوآٹانہیں ملاتھا۔عظمت بیہ کہ آ دمی کی موت اسے اور عظیم بنادے۔

# روبول میں تبریلی

"ا پنے ہردن کا آغاز پُرسکون، پُرشکراور خوش گوارر ویے ہے کرو، آنے والے ایام خوشحال اور کامیاب ہوں گے!"
نارهن ونسنٹ پیل

انسان کے دنیا میں آنے کے بعد جس شخصیت کے ساتھ پہلاتعلق بنمآ ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں ایک رویے کا نام ہے، کیونکہ اس کی شفقت بچے کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی ماں ہے۔ ماں سے شفیق دنیا میں اس کیلئے کوئی دوسر انہیں ہوتا۔

زندگی کی ابتدا کا طویل عرصه ایسا ہوتا ہے جس میں انسان میں پر کھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ جو کچھ سنتا، دیکھتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی شخصیت میں خاص رویے بیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ پھر وہ ہی رویے اس کی ذات کے ساتھ جڑجاتے ہیں۔ وہ رویے ناطر بھی ہو سکتے ہیں اور شیح بھی۔ مثال کے طور پر آ دمی جب غلطی کرتا ہے تو اس کے جواب میں اسے ڈانٹ پڑتی ہے۔ اب ڈانٹ ایک رویہ ہے۔ ممکن ہے، بیرویہ ٹھیک نہ ہویا آئی مقدار میں ٹھاک نہ ہو، جتنی مقدار میں ملا ہو۔

# زندگی کے مختلف ادوار میں روبوں کی تشکیل

زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ایک دّور میں انسان اپنے والدین کے زیرِ سامیہ وتا ہے۔ پھرایک وقت آتا ہے کہ اسے آزادی مل جاتی ہے۔اس وقت جو پچھاس نے لاشعوری طور پر سیماہوتا ہے،اس کے اظہار کا موقع مل جاتا ہے بقول شیکے پیئر، زندگی ایک اسٹی ہے اور ہر خم کے معاملات میں جب انسان دوسروں کے ساتھ پیش آتا ہے اپنا کر دار اداکر رہا ہے۔ زندگی کے معاملات میں جب انسان دوسروں کے ساتھ پیش آتا ہے تواس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا روبیا چھا ہے یا اس کا روبیہ برا ہے۔ جب اس کی وجہ تلاش کی جاتی ہے تو بتا چلا ہے کہ اس نے شروع میں الشعوری طور پر جورویے کیھے تھے، وہ اس کی جاتی کہ جو بہیں ہوتی اور نہ اس کے پاس پر کھنے کا ذات کا حصہ بن گئے۔ بجبین میں چونکہ انسان کو بچھ بھی تشم کا روبیہ بیدا ہوسکتا ہے۔ تا ہم، کوئی بیانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر کسی بھی تشم کا روبیہ بیدا ہوسکتا ہے۔ تا ہم، انسان کو چاہیے کہ جب شعور آئے تو ان روبیوں پرغور وخوض کرنا شروع کردے، کیونکہ شعور کا دوبیہ بیدا ہوسکتا ہے۔ تا ہم، دور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس دور میں وہ اپنی زندگی کے انتخاب کرنے کے قابل خود ہوتا ہے۔ دور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس دور میں وہ اپنی زندگی کے انتخاب کرنے کے قابل خود ہوتا ہے۔

## چند منفی اورتخ یبی رویے

جومنی رویے کی فرد کے مزاح کا حصہ بن جاتے ہیں، ان میں ایک رویے دوسرول کی خامیاں تلاش کرنے کا رویہ بھی ہے۔ اس رویے کو زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ یہ رویہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے۔ بابا جی اشفاق احر قرماتے ہیں، 'د کھی کی چھیاسی آ تکھیں ہوتی ہیں، لکن بیٹھتی پھر بھی وہ گندگی ہی پر ہے۔' لوگوں کی بہت بڑی تعداد الی ہے جواپئی ساری لیکن بیٹھتی پھر بھی وہ گندگی ہی پر ہے۔' لوگوں کی بہت بڑی تعداد الی ہے جواپئی ساری ذہانت دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے میں لگارہے ہوتے ہیں۔ کی نے بردی خوبصورت بات کہی کہ اپنارے میں کھی برانہ سوچو، کیونکہ یہ کام آپ کے رشتے دار بہت پہلے سے بات کہی کہ اپنارے میں کھی برانہ سوچو، کیونکہ یہ کام آپ کے رشتے دار بہت پہلے سے آپ کے ساتھ کرد ہے ہیں۔ دوسروں کی بلاوجہ بے بڑی کرنا، ایک ایبارویہ ہی میں آ دی چھلانگیں لگا تا ہے اورائی الی حرکتیں کرجا تا ہے کہ چرائگی ہوتی ہے۔ ایسے رویے میں آ دی چھلانگیں لگا تا ہے اورائی الی حرکتیں کرجا تا ہے کہ چرائگی ہوتی ہے۔ ایسے رویے کو بھی زندگی سے نکا لئے کی ضرورت ہے۔

ایک روبیر بیرے کہ کام کی بات نہیں سیکھنی، بلکہ بے مقصد ہی ہانکی ہے۔ لوگوں کودنیا جہان کے بارے میں بتا ہوتا ہے جبکہ اپنے بارے میں لاعلم ہوتے ہیں۔اس رویے کو بھی

زندگی ہے نکال دینا چاہیے۔

سر تم كا المالي

ابعض لوگ زندگی میں ابھی کچھ ہے ہوتے نہیں ، لیکن پہلے ہے ، ی محسوں کرانا شروع کر ہے ہیں جیسے کئی افسروں کے بچا ہے آپ کوافسر محسوں کراتے ہیں ۔ کسی وزیر کا بچہ پلاس بخاری صاحب کے پاس رزائٹ معلوم کرنے چلا گیا۔ اس وقت رزائ آنے میں ایک دودن باقی تھے۔ نیچ نے ان سے کہا کہ رزائٹ تو کل آنا ہے، لیکن آپ مہر بانی کریں اور مجھے آج ، ی رزائٹ بتا دیں۔ پطرس صاحب نے کہا، میں تو رزائد آج نہیں بتا سکتا۔ بیچ نے کہا، آپ کو پتانہیں میں کس کا بیٹا ہوں۔ پطرس صاحب نے کہا، میص تو رزائد آج نہیں بتا۔ بیچ نے کہا، آپ کو پتانہیں میں کس کا بیٹا ہوں۔ پطرس صاحب نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ بیچ نے کہا، آپ کو پتانہیں میں کس کا بیٹا ہوں۔ پطرس صاحب نے اس بیچ کے والد کوفون کیا نے کہا کہ آپ کو پتانہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ پطرس صاحب نے اس بیچ کے والد کوفون کیا اور کہا کہ آپ کا بیٹا یا گل ہوگیا ہے۔ بار بار مجھے کہ در ہا ہے، آپ کو پتانہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ اگر کہیں ایبارو یہ ہے تو اسے بھی نکال دینا جا ہے۔

## روبوں کی درستی کیوں کر؟

اپ رویوں کی فہرست بنا ہے۔ روزاندون کے پانچ واقعات کھیے۔ مثال کے طور پر،
آب دفتر میں بیٹے تھے، کی نے آکر کہا کہ آپ کی گاڑی کا شیشہ کوئی تو ڑگیا۔ آپ فوری
ال کارڈ کمل فلا ہر کریں گے۔ آپ کا بیر دِعمل ایک رویہ ہے۔ اسے لکھ لیجیے۔ اس طرح اور
معاملات پر جورو یے ہوں انھیں لکھیے۔ روزایبا کرنے سے آپ کے تمیں پینیتیں رویے
معاملات پر جورو یے ہوں انھیں لکھیے۔ روزایبا کرنے سے آپ کے تمیں پینیتیں رویے
مائے آجا کیں گے۔ اس میں سے بچھرو یے ایسے ہوں گے جودوبارہ آئے ہوں گے۔ جو
رویارہ آئے ہوں، انھیں اس فہرست میں کاٹ دیجیے۔ جب یہ کانٹ چھانٹ
ہوجائے گی تو یہ میں سے زیادہ نہیں بنیں گے۔ اب ان رویوں پر خور کیجیے کہ ہمارے پاس
ایک ہفتہ ہے۔ ہفتے میں سات دن ہیں اور ان سات دنوں ہیں رویوں کا استعمال ہوتا ہے۔
ایک ہفتہ ہے۔ ہفتے میں سات دن ہیں اور ان سات دنوں ہیں رویوں کا استعمال ہوتا ہے۔
ایک ہفتہ ہے۔ ہفتے میں سات دن ہیں اور ان سات دنوں ہیں رویوں کا استعمال ہوتا ہے۔

ہیں جنمیں چھوڑ نا ہے،کون سے رویے ہیں جنمیں قائم رکھنا ہے۔

## تاریخ کے روشن رویے

رویے کھنے کے حوالے ہے ہمارے پاس تاریخ میں شان دار مثالیں موجود ہیں۔ ان کود کھے کر شبت اور تعیری رویے کیے ہے جائے ہیں، ان میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔ جیسے محابہ کرام رضی اللہ عنہ م کے رویے کی اعلیٰ ترین مثال ہیہ کہ اگر جنگ میں پائی آ رہا ہے، محابہ کرام رضی اللہ عنہ زخی ہیں۔ اس شدید حالت میں کہ جب موت سامنے ہے، ایک محابی دوسرے کو کہدرہا ہے آپ پی لیں۔ تیسرا دوسرا تیسرے کو کہدرہا ہے آپ پی لیں۔ تیسرا چوتھے کو کہدرہا ہے کہ آپ پی لیس، یہاں تک کہ سارے محابہ شہید ہوجاتے ہیں۔ میدویہ نہایت قربانی کا رویہ ہے۔ ای طرح، ایک محابی رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان آتا ہے۔ گھر میں کھانے کو پہنیں، گرمہمان کا اگرام ضروری ہے۔ چنا نچ آپ رضی اللہ عنہ اے کھانا پیش میں کھانے کو پہنیں، گرمہمان کا اگرام ضروری ہے۔ چنا نچ آپ رضی اللہ عنہ اے کھانا پیش میں اور ساتھ ہی جراغ گل کردیتے ہیں تا کہ دہ کھا تارہے اور ہم نہ کھا کمیں۔ وہ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے مہمان کے ساتھ خود بھی کھانا کھارہے ہیں۔ یوں، مہمان سیر ہوکر کھانا کھالیتا ہے۔ یہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت تھی جس سے بیدو سے پیدا ہوئے۔ کھالیتا ہے۔ یہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت تھی جس سے بیدو سے پیدا ہوئے۔

## منافقت نه ليجي

ہمارامعاملہ یہ ہے کہ ہم بہ ظاہر معاف تو کردیتے ہیں لیکن اندر عقصے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا تفناد ہے۔ اس تفناد کوختم کیجے۔ معافی کا جواز تلاش نہ کیجے۔ اگر آج آپ کی کومعاف کرتے ہیں تو ہوسکتا ہے، کل کوئی آپ کے بیٹے کومعاف کردے۔ ورنہ اللہ کا وعد و تو کہیں گیا کہ آپ جب اللہ کی رضا کیلئے کی انبان کومعاف کریں گے تو اللہ آپ کی خطاف ک اورگنا ہوں سے درگز رکردے گا۔

ال کی بھی ایک عام رویہ ہے۔ اپنی زندگی ہے لا کی فتم بیجے اور ہاتھ کھلا رکھے۔
دوسروں کواپنے کھانے بیں شامل بیجے۔ اگرایی عادت بن جاتی ہے تو پھراللہ تعالی دل میں
دوسروں کواپنے کھانے بیں شامل بیجے۔ اگرایی عادت بن جاتی ہے تو پھراللہ تعالی دل میں
دسمت پیدا کردے گا۔انسان کیلئے سب ہے مشکل کام اپنی کمائی ہے دوسروں کو کھلانا ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ میں امیر ہوں گا تو میں اپنا دستر خوان وسیع کروں گا۔ یہ غلط رویہ ہے۔
اگر آج فر بت میں ہاتھ نہیں کھلاتو بیسہ آنے براتو بالکل نہیں کھلے گا۔

درج ذیل باتول کواپنا کرا ہے رویوں میں بہتری لائی جاستی ہے:

دومروں کوآسانیاں دیجیے اور اپنی آسانیوں میں شامل کیجیے۔ یہ تو فیق ہے اور یہ تو فیق اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ جس کیلئے کچھ نہیں کر سکتے ، کم از کم اس کیلئے دعا ضرور کیجیے۔ کسی کی تکلیف و کیھے کر بھی خوش نہ ہوں بلکہ اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش سے جے۔ آسانیاں بانٹیں گے تو آسانیاں ملیں گی۔

دوسروں کے بارے میں غلط اندازے لگانا چھوڑ دیجیے۔روزمحشر بندہ جانے اوراس کا اللہ جانے۔ ورزمحشر بندہ جانے اوراس کا اللہ جانے۔ ویسے بھی زندگی مختصر ہے۔ اگر وہ بھی دوسروں کے بارے میں غلط اندازے لگانے میں صرف کردی تو پھرخودکو جج کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا اور آخرت میں ناکامی کا مامنا کرنا پڑے گا۔

مددگار بنئے ۔ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ پانہیں کہ ہم سے مسلک فردکل کوکہاں پہنچ جائے۔ اگرائے کسی کی زندگی ہمارے اچھے رویے سے بن رہی ہے تواس نیکی کی ایک این مرورلگائے۔ پھر یہی نیکی ایک زندگی مورت اختیار کر لے گی اورصدقہ جاریہ بن جائے گ۔ مرورلگائے۔ پھر یہی نیکی ایک زندگی مورت اختیار کر لے گی اورصدقہ جاریہ بن جائے ۔ اگر دنیا کوٹھیک کرنے کی کوشش کیجھے۔ اگر ایٹھیک کرنے کی کوشش کیجھے۔ اگر آپٹھیک ہونا شروع ہوجائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا کرے۔ آبین

## أن جان دوست

''آپکاستقبلآپ کے ماضی جیمانہیں ہونا جا ہے!'' ٹونی روہنس

بر ثونی رونس کی کتاب Notes from a Friend کا خلاصہ ہے جس میں اُونی روبنس نے اپنا فلفہ بیان کیا ہے۔ ٹونی روبنس کا شار دنیا کے ان البیکرز میں سے ہے جس نے دنیا بھرمیں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ بیے جم کے اعتبار سے جھوٹی ی کتاب ہے، لیکن اس کا انداز عوامی ہے۔ اس کتاب کو باسانی ایک دونشتوں میں ختم کیا جاسکا ہے۔اس کتاب کا آغاز ایک گھر کی کہانی ہے ہوتا ہے جس میں غربت وافلاس نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں ہروقت میاں بیوی کی الوائی رہتی ہے اور اس لڑائی کی وجہ سے اُن کا بچہ ہروقت سہا سہار ہتا ہے۔ بچہ ایک دن کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ اکی دن میرے والدین آپس میں لا رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دردازہ کھولاتو سامنے ایک شخص ہاتھ میں گفٹ لیے کھڑاتھا۔اس نے وہ گفٹ مجھے دے دیا۔ جب میرے والدنے دیکھا تواس نے اسے لینے سے انکار کردیا، لیکن جب اس مخص نے امرار کیا تووہ گفٹ ہم نے لیا۔ جب ہم نے پیخفہ کھولاتواں میں ایک پر جی تھی جس پر لکھا ہوا تھا،" بیآ سانی آپ پراس لیے ہور ہی ہے کہ بھی ای طرح کسی اُن جان نے بیتخد سجیخ دالے پرآسانی کی تھی۔ آج ای آسانی کابدلہ کی انجان پرا تارز ہاہوں۔' اس کہانی کا فلفہ یہ ہے کہ ہم پر کسی نے نیکی کی ہوتی ہے،ہم اس کا جواب دینے کیلئے

#### حالات كاسامنا

ٹونی روہنس کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنے ہی ناپشدیدہ طالات گیوں نہ ہوں،
اصل میں وہ طالات ہی آپ کو آ کے بر صنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ ابعض اوقات
ایا ہوتا ہے آدی کا ایسے طالات سے پالا پڑجا تا ہے جو دہ نہیں چاہتا۔ اصل میں اس کے
چیچے قدرت کی یہ حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ اس نے آپ کے اندر وسعت پیدا کرنی ہوتی
ہے۔وہ کہتا ہے کہ جس طرح گاڑیوں کو ٹھیک کرنے کیلئے اوزار اور ہتھیار ہوتے ہیں، اس
طرح قدرت کے پاس جو جو اوزار ہیں، وہ طالات کی صورت میں ہوتے ہیں۔قدرت اس
طرح کے طالات پیدا کردیت ہے کہ آدی جن چیزوں میں کمزور ہوتا ہے، ان طالات کی وجہ
طرح کے طالات پیدا کردیت ہے کہ آدی جن چیزوں میں کمزور ہوتا ہے، ان طالات کی وجہ
سے اس کی وہ چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایک فرد کے ساتھ کوئی حادثہ یا واقعہ
ایا ہوتا ہے کہ جس سے اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور اس سوچ کی وجہ سے اس کی زندگی
بدل جاتی ہے۔

جوحالات ناپندیدہ ہیں اور ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہمیں ان کے متعلق مان لینا چاہیے کہ بیہ ہماری ہی بہتری کیلئے ہیں۔ جس طرح آپریش ہور ہا ہوتو اُس ونت مریض کو بیا شعور نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہور ہا ہے، کونکہ وہ بے ہوش ہوتا ہے، لیکن آپریش ہوتا کہ اس کے بعد بتا چلنا ہے کہ اس تا سور کا نکالنا کتنا ضرور کی تھا۔ اس طرح بعض حالات بر تکلیف دہ ہوتے ہیں۔لیکن بعد میں کی جگہ جا کر بتا لگتا ہے کہ یہ ہماری بہتری کیلئے تے۔ وہ کہتا ہے کہ دوسروں کو بد لنے کی تمنا اس شخص کی نہیں ہونی وہ کہتا ہے کہ دوسروں کو بد لنے کی تمنا اس شخص کی نہیں ہونی جا ہے جس نے خود کونہیں بدلا۔ جو آ دمی اپنی بہتری کیلئے بچھ کرنے کے قابل ہے، وہی دوسروں کیلئے بچھ کرنے کے قابل ہے، وہی دوسروں کیلئے بچھ کرسکتا ہے۔

# خواب کی تعبیر کیسے؟

یہ کتاب آپ کوسو چے اور محسوں کرنے کا نیاز او بید یتی ہے۔ در حقیقت ، خواب کا کمل ہونا اور اس کا کمل چاہٹا ہی کائی نہیں ہے۔ ہمیں خواب کو تجیر بنانے کے طریقہ کار کا بھی کا ہونا چاہے ۔ اور اگر خواب حاصل نہیں ہور ہاتو ہمارے اندر پوری گنجائش ہونی چاہے کہ ہم طریقہ کار کو تبدیل کریں۔ جو شخص بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے، در اصل وہ غلطی سے کہنا نہیں ہوا دجو شخص غلطی سے کہ جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس کی قبت نہیں ہوا دو جو شخص غلطی سے کہ جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس کی قبت اوا کی ہے۔ قدرت آئی تخت استاد ہے کہ وہ بار بار وہی عمل دہراتی ہواتی ہواتی وہ تت تک دہراتی رہتی ہے جب تک آ دمی کھونیں جاتا۔ ماضی گزرا ہوا وہ قت ہوتا ہوا در اس میں ہا تاریخ بات ہوتے ہیں۔ یہ جر بات غلطیوں سے آتے ہیں۔ پھر اضی تجر بات کی مدد سے آدمی اپنے ماضی کا معنی تجر بات ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ ماضی کا معنی تجر بہ بین جائے اور پھر یہی تجر بہتر مستقبل میں معاون تا بت ہو۔

ا پناچھےدوست بنیں۔جواپناا چھادوست نہیں ہوتا، وہ کسی کا بھی اچھادوست نہیں بن مکتا۔ بھی وہ است نہیں بن مکتا۔ بھی والے والے کا اچھادوست نہیں بن سکتا۔ چلنے والا ہی چلنے والے کا

دوست بنآ ہے۔ اُڑنے والا ہی اڑنے والے کا دوست بنآ ہے۔ یمکن ہے کہ عزائم مختلف ہوں، لیکن بڑی بات ہے ہے کہ ساتھ اپ میں مقصد کوسا منے رکھنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہم چا ہتے ہیں کہ فلال خفس ہماری اڑان کو مکن مقصد کوسا منے رکھنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہم چا ہتے ہیں کہ فلال خفس ہماری اڑان کو مکن بنادے اور پھر ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن جب غور کیا جاتا ہے تو اس کے پر کئے ہوئے ملتے ہیں۔ پھر پتا چاتا ہے کہ میت واڑنے والی مخلوق ہی نہیں ہے۔ بعض انسان اڑنے والوں کے ساتھ اڑنا چا ہتے ہیں۔ بیان کی بہت والوں کے ساتھ اڑنا چا ہتے ہیں۔ بیان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ علاقتم ماس اعتبار سے بہت بیتی ہوتا ہے کہ وہ آدی کوسوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ مجھے اپ طریقہ کار کو بدل لینا چا ہے۔ جو خفس غلط قدم اٹھانے کے بعد اپنا طریقہ کار شہیں کرتا، وہ بہت احمق ہے۔ غلطی کو غلطی نہ ماننا، بہت بڑی غلطی ہے۔ غلطی کو غلطی سے کہ این افراد کی نشانی ہے۔ بین اور غلطی ہے۔ جانے خلطی پرقائم رہنا جود کی نشانی ہے۔

# تبديلي كأجذبه

جتنے لوگ بچھ کر کے دکھاتے ہیں، ان ہیں تبدیل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ جس ہیں یہ مادہ جتنا کم ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ جمود کا شکار ہوتا ہے اور جس میں یہ مادہ جتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنا ہی متحرک ہوتا ہے۔ تبدیلی کا جذبہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپ آپ سے شردع کرتا ہے اور زمانہ بدل دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان فتح خودکو کرتا ہے اور پھر پتا لگتا ہے کہ اس نے دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ یہ بجیب وغریب بات ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ اعلیٰ تعلیم کے بعد بڑے عہدوں پر بیٹھنے کے باد جود پھنیس کر پاتے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان میں تبدیلی کا جذبہ ہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف عام سے لوگ وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنے جذبہ تبدیلی کا جذبہ ہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف عام سے لوگ وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنے جذبہ تبدیلی کے جذبے کو جگانا ہوتا اپنے جذبہ تبدیلی کے جذبے کو جگانا ہوتا اپنے جذبہ تبدیلی کے حذبے کو جگانا ہوتا

دریہوگی،یاتی بی کم ہوگ بعض اوقات انسان کے ہاتھ میں برف ہوتی ہے،لیکن وہائی کا مربی کی اسکان کے ہاتھ میں برف ہوتی ہے،لیکن وہائی طرف تو بھتا ہے تو اس وقت تک برف مرف تو بھتا ہے تو اس وقت تک برف بھل جی ہوتی ہے۔ بھراس کیلئے تبدیل کرناممکن نہیں رہتا۔

جذبے کا محیح وقت پراستعال بہت ضروری ہے۔ اگریدی وقت پراستعال ہوجاتا ہے توریاں قدرکار آمدہ کہاس سے پوری زندگی بدل جاتی ہے۔

# کھبری ہوئی ٹرین

دنیا میں خوش بخت، خوش قسمت اور خوش نصیب انسان وہ ہوتے ہیں جو یہ جائے ہیں کہان کامتعقبل ماضی کی طرح نہ ہے۔ بعض لوگ ایک ایسی ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں جو مخبری ہوتی ہے۔ وہ جتنی در مرضی بیٹے رہیں، وہ کسی منزل پرنہیں پہنچ سکتے۔اگرآپ ابنا متعقبل بدلنا جاہے ہیں تو اس ٹرین میں سوار ہونا پڑے گا جو چل رہی ہے۔مسکد ہیشہ كيلي نہيں آتا، ليكن انسان كى نفسيات الى بے كه وہ سجھتا ہے كہ بية تكليف شايد بميشه كيا ہ۔مئلہ اصل میں انسان میں وسعت بیدا کرتا ہے۔ چنانجہ انسان آگے بردھتا ہے۔جادید چوہدری کہتے ہیں،قدرت ماری زندگی کی دش میں یا نے سوہزارمسکے رکھ دیت ہے۔ہم نے ان منلوں کوال کرنا ہوتا ہے۔ جب آ دمی انھیں حل کرتا ہے تو قدرت کواس کی بیادا بند آجانی ہے۔ بھرقدرت ایک دن اس کے سامنے بڑا مسئلہ رکھ دیتی ہے۔ وہ اس کو بھی طل کر لینا ہے۔ پھرقدرت اے انعام دیت ہے اوروہ انعام یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس کو نیوٹن کے نام ے، آنکائن کے نام سے اور حفرت امام غزائی کے نام سے جانا شروع کردیت ہے۔ آپ يول توا بن زندگى كے جھوٹے جھوٹے مسائل روزانہ بى طل كرتے ہول گےاور عشروں سے حل کرتے چلے آرہے ہوں گے،لیکن جس دن کوئی بروااور غیر معمولی مسئلہ طل كردالاءاس دن آپ كى زندگى بھى غيرمعمولى موناشروع موجائے گى۔اس دن آپ ك

رونن منتقبل کی جانب آپ کا سفرشروع موجائے گا۔

انبان کے پاس سے بوی طاقت فوس کی طاقت ہے۔فوس کیا ہے؟ جاما فوس ای طرح ہوتا ہے جس طرح فرض کیجیے، کرے میں اندمیر اہواور ہاتھ میں ناری ہو۔ آپي نارچ کا ژخ جس طرف موگا،آپ کا فو کس ای طرف موگا۔ چنا نجي جميں يوري دنيا میں دی نظرآتا ہے جس پرہم فو کس کرتے ہیں۔ بعض اوقات فو کس بی اتنا بجیب وغویب ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے عجیب وغریب نظر آرہا ہے۔ باباتی اشفاق احمد اپنے استاد ہے کہتے ہیں کہ کھی کی چھیائ آگھیں ہوتی ہیں۔استاد نے جواب دیا اعنت ہے،الی کھی پرجس کی چھیاسی آنکھیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ گندگی پڑ بیٹھتی ہے۔ زیادہ تر اوگوں کی نفیات بیہوتی ہے کہ وہ مسائل تلاش کرتے رہے ہیں۔وہ وہاں فو کس کرتے ہیں جہال فوس كرنے كاكوئى حل نہيں ملائے ميں حل كى طرف فوس كرنا جاہيے۔ جب بندہ حل كى طرف فوس كرتا بي تو مسك كوهل كرنے كے نئے فير يقي سامنے آنے لكتے ہيں۔ فوكساس مجنول كى طرح ہے جوالك نمازى كے سامنے سے گزرتا ہے تو نمازى نمازتو و كر اں کا گریبان پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہتم میری نماز کے آگے سے کیوں گزرے۔ مجنول جواب دیتا ہے، میں تو لیال کے پیچے جار ہاتھا، مجھے تو تمہاری نماز کا بتانبیں چلا لیکن جرت ا مجماری نماز برکہ جس کے دوران تم نے مجھے دی کھ لیا۔

### غلط فيصلول كى اہميت

انسان کوکامیا بی اس کے اجھے فیصلوں کی دجہ ہے لتی ہے اور اجھے نیصلے تجربات کی دجہ سے آتے ہیں۔ نیصلے میں آئی طاقت ہوتی سے آتے ہیں۔ نیصلے میں آئی طاقت ہوتی ہے گئے ہیں۔ اور یہ تجربات غلط فیصلوں کی دجہ سے آتے ہیں۔ نیصلے میں آئی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے ہے کہ جس کیے آدمی فیصلہ کررہا ہوتا ہے، اس کیے اس کی تقدیر بین رہی ہوتی ہے۔ اس لیے نیسے کہ جسے رہت پرلکیر لکی ہو، ذراس ہوا چلی فیصلہ پنتہ ہونے چاہیں۔ فیصلہ ایسانہیں ہونا چاہیے کہ جسے رہت پرلکیر لکی ہو، ذراس ہوا چلی فیصلہ پنتہ ہونے چاہیں۔ فیصلہ ایسانہیں ہونا چاہیے کہ جسے رہت پرلکیر لکی ہو، ذراس ہوا چلی

اور دہ لکیرمٹ گئی۔ فیصلہ ایہا ہونا چاہے کہ گویا پھر پرلکیر ہے جومٹ ہی نہ سکے۔اگرا ہے مختی ہیں اور جدو جہد کررہے ہیں تو بھی بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ سے کہیں، ''ابھی انظار کرو، دوست ابھی کہانی ہاتی ہے۔'' اس جملے میں آئی طاقت ہے کہیں، ''ابھی انظار کرو، دوست ابھی کہانی ہاتی ہے۔'' اس جملے میں آئی طاقت ہے کہنے والے کے اندرامید جاگ جاتی ہے۔

این آپ سے سوال پوچھے کہ میں کدھر جار ہا ہوں؟ جو میں کررہا ہوں، اس کا کیا تئیہ نظے گا؟ میں ایک عرصے سے کیا کرتا جارہا ہوں؟ فلال خض میری زندگی میں کیوں آیا؟

اس کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت ہی ایسا کیوں ہوا؟ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تک ایسا کیوں نہیں ہورہا؟ کیا میں کہیں جارہا ہوں؟ کیا میں رکا ہوا ہوں؟ میری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے؟ میری زندگی کی معنی سے بھی وابستہ ہے کہنیں؟ مجھ سے کی کوکوئی فائدہ مورہا ہے کہنیں؟ میں دنیا میں آنے کا حق اوا کررہا ہوں؟ میں اس دنیا سے جاؤں گاتو یاد بھی رہوں گا کہنیں؟ میں دنیا میں آنے کا حق اوا کررہا ہوں؟ میں اس دنیا سے جاؤں گاتو یاد بھی رہوں گا کہنیں؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو آدمی کا ذہن تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ جبوں تو کی ایک سوال سے خود کو جوڑ لیں۔ باربارا پے آپ سے وہی سوال پوچھے۔ جب جائیں تو کی ایک سوال سے خود کو جوڑ لیں۔ باربارا پے آپ سے وہی سوال پوچھے۔ جب ایسا ہوگا تو آپ میں شجیدگی پیدا ہوگی اور تبدیلی آنا شروع ہوجائے گی۔ جب آدی خود ہی

زندگی کے متعلق آپ نے جونام رکھے ہیں، انھیں تبدیل کیجے۔ جیسے زندگی جرمطل ہے۔ اس کواس طرح بدلیے کہ زندگی ایک امتحان ہے، اطمینان سے اس امتحان کی تیار کیجیے۔ اگر آپ صرف الفاظ بدلیں گے تو الفاظ میں اتنی قوت ہے کہ چندروز بعدیہ الفاظ آپ کی زندگی میں سرایت کرجا ئیں گے اور آپ کی زندگی بدلنا شروع ہوجائے گی۔ بہی وال کی زندگی بدلنا شروع ہوجائے گی۔ بہی وال مناعری، بہی وال الٹریچرانسان کو بھی بہیں بنادیتا ہے۔ وہ انقلاب شہیں لاسکتا۔ انقلا ب کیلئے انقلا بی اور انقلا بی شخص خواہے۔ تبھی زندگی میں انقلاب آئے گا۔

### كندها

كندحا

"اگرآپ نے دوسرول کی مدد کی جووہ جا ہے ہیں تو آپ کو بھی وهل جائے گاجوآپ جاہتے ہیں!" زک زیکلر

باباجی اشفاق احدٌ فرماتے تھے کہ ہرانسان کوایک کندھے کی ضرورت ہے۔ایک ایسا کندھاجس پرکوئی سرر کھے اور اپنا د کھ در د بھول جائے اور دوبارہ زندگی کی جنگ کیلئے تیار ہوجائے۔ پہلے دَور میں ایک بڑی آسانی پھی کہ ایسےلوگ موجود تھے جن سے زندگی کے بارے میں سبق ملتا تھا۔معاشرے میں ایے استاد تھے جو پڑھانے کے ساتھ ساتھ زندگی بر کرنا بھی سکھاتے تھے۔ آج زندگی میں وہ ذرائع نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے د کھوں اور پریشانیوں کو کم کردیں۔ ہارے پاس وہی پروفیسر صاحبان ہیں جو صرف رئے لگوارے ہیں، بچوں کے جی بی اے اور نمبرز آرہے ہیں، ڈگریاں مل رہی ہیں۔ یوں تعلیم تو مکمل ہوتی ہے، لیکن زندگی ادھوری رہتی ہے۔

#### بكاؤمال

زیادہ عرصہ بیں گزرا کہ معاشرے میں ایک ٹرنڈیہ بنا کہ علیم مہنگی ہے۔اس نے ایک نیا چرپیدا کیا جے برائیویٹائزیشن کہتے ہیں۔اس کلچرنے تعلیمی اداروں کو کمرشل کردیا جس کی وجہ سے پڑھانے والا استاد بھی کمرشل ہوگیا۔ نتیجہ بید نکلا کہ طالب علم کے ذہن میں بیہ

بات بیٹھ گئی کہ میں تو پیے دے کرتعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اب میراحق ہے کہ جائے میں ادارے کی دیوار سے کہ جائے میں ادارے کی دیوارین خراب کروں، جا ہے تو میں ادارے کے اٹائے برباد کروں۔ اس انتہائی نتیجہ بید نکلا کہ اسٹوڈنٹ گا مک کی شکل اختیار کر گیا اور استاد کی استادی ندر ہی، وہ ایک بکا دُمال بن گیا۔

پھر ہوا یوں کہ تعلیم ادارے کے پاس کندھا بننے کا ایجنڈ ارہا اور نہ کی استاد کے اندر یہ جذبہ کہ دہ اپنے طلبہ کی بہترین رہنمائی کرے۔ دہ اسا تذہ جن کے بارے بیں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے مخفلیں آباد کیں، جنھوں نے داستان سرائے آباد کیا، جنھوں نے کافل لگا کیں، جنھوں نے کافل لگا کیں، جنھوں نے اپنی تو انائیاں، اپنے وسائل لگا کرسکھایا اور سمجھایا، جنھوں نے سمجھایا کہ جس طرح فزکس، کیمسٹری ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کی بھی ایک فزکس، کیمسٹری ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کی بھی ایک فزکس، کیمسٹری ہوتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اگر مسئلہ ختم نہیں کر سکتے تو ہمت ہی ہو ھالو۔ زندگی بیس کوئی جھوٹا سا جواز ہی تابیں ملتا تو جسنے کا کوئی جھوٹا سا جواز ہی تابیں ملتا تو جسنے کا کوئی جھوٹا سا جواز ہی تلاش کرلوتا کہ دن اچھے گر رہا کیں۔

یدایے اساتذہ تھے جو کہتے تھے کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھڑوں میں نہیں پڑتے۔جو کہتے تھے کہ بڑی منزل بڑی ہے،اس کادل چھوٹانہیں ہونا چاہے۔جو کہتے تھے کہ بڑے مقام کی طرف جارہے ہوتو راستے میں اگر کتا پڑے تو کتے کونہ پڑنا،ا بناراستہ لے لینا۔ آج یہ باتیں سننے کونیں ملتیں۔

# مشتر كه نظام كى بربادي

ہمارے خاندانوں میں ایک کلچرآپی میں مل بیٹھنے کا تھا جوایک دوسرے کوآپی میں جوڑے رکھتا تھا۔ چنانچہاس مشتر کہ کلچر میں میمکن تھا کہ اگر والدین نہ مجھا یا کیں تو خاندان کے دوسرے بڑے سمجھا سکتے ہیں۔اس کلچر میں بیرفائدہ تھا کہ اگر والدصاحب غصے والے

بی تو کوئی ہات نہیں ، داداتو نرم مزائ ہیں۔ جو یہ کہتا تھا کہ اگر ماں ڈائمتی ہے تو نانی بچالے گی۔ یہ کی ہستہ آہتہ ہم ہوتا گیا۔ آئ نوے فیصدانسان کے مابی مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی مخلص دوست نہیں ہے جس کو وہ اپنا غم سنا سکے ، جومشکل میں اس کی مدد کر سکے۔ جب بلب کا تاراور تھمبے کا آپس میں میل ہی نہیں ہے تو پھراس کا بھی اس کی مدد کر سکے۔ جب بلب کا تاراور تھمبے کا آپس میں میل ہی نہیں ہے تو پھراس کا بھینالازی ہے۔ جس ذریعے سے بچل آتی ہا اور بلب روشن ہوتا ہے، وہ ذریعہ ہی اس کے بہنالازی ہے۔ جب کسی سے یہ بچ چھا جا تا ہے کہ تمہارا گھر والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہوتو باب ملتا ہے، بس ٹھیک ہے، روٹین کی زندگی ہے۔ ایک چھت کے پنچ رہنے کے باوجود کوئی بلی اور جذباتی تعلق موجود نہیں رہا۔

### آج کے نوجوانوں کا المیہ

آج ہمارے نوجوانوں میں سب سے بردی محروی رہنمائی کی کی ہے، کندھے کی کی ہے۔ اندھے کی کی ہے۔ اندھے کا کی ہے۔ انھیں یول تو سب کچھ مل رہا ہے، لیکن کندھا نہیں مل رہا۔ نوجوانوں کو اپنائیت کا احساس نہیں مل رہا۔ وہ سجھتے ہیں کہ استاد کا ادب ہونا جا ہے، لیکن ان کا جی نہیں جا ہتا کہ استاد کا ادب ہونا جا ہے، لیکن ان کا جی نہیں جا ہتا کہ استاد کا ادب کریں۔ جب اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو جواب ملتا ہے کہ ہم پیسے دے رہ ہیں، ان پیموں کے عوض ہم ان کی خد مات (سروسز) لے رہے ہیں۔ ان خد مات میں کہیں میں ادب واحر ام نہیں ہے۔ دنیا میں بہترین مرہم بے لوث پیار ہے، بے لوث احر ام ہمیت ہے۔ کی ادب واحر ام نہیں ہے۔ دنیا میں بہترین مرہم بے لوث پیار ہے، بے لوث احر ام

آپ کندها پیش کرد ہے ہیں۔

زندگی میں خلوص بہت طاقت قرر شے ہے کہ ایک چائے کا کپ اور بسکٹ، توجہ ہو است سننا، ذمے داری کا مظاہرہ کرنا اور عزت سے رخصت کر دینا بہت بڑا تریاق ہے۔
ہمارے معاشرے میں وہ تمام قدریں ختم ہوگئیں جو'' کندھا'' بناتی تھیں۔ پروفیس تو ال ہمارے میں ایکن ان سے زندگی نہیں مل رہی۔ والدین تو ہیں، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔
پہلے ما تمیں بڑا کندھا بن جاتی تھیں، کیوں کہ وہ بچھتی تھیں کہ اگر میری ناکا می کل اس کی کامیا بی بن گئی تو بیری بہت بڑی کامیا بی ہوگی۔

## كندها تلاش كرنے كى بجائے، كندهاد بجيے

میں ڈھونڈ تا ہوں کہ زندگی کہاں گئی؟ میں وہ کندھا تلاش کرتا ہوں جو مجھے اب کہیں نظر نہیں آتا۔

آج نوجوانوں کی فوج درفوج موجود ہے، لیکن سے نہیں ہے۔ سکون کے ذرائع نہیں ہیں۔ ہرطرف فرسٹریشن ہاوروہ اسے کہیں نہیں نکال رہے ہیں۔ وہ بس اپنادت کاٹ کرکام چلارہے ہیں۔ انھیں گالیاں سننا پڑتی ہیں، کیوں کہ وہ اگر کام بھی کرتے ہیں تو کسی کے کندھے پر مرد کھ کر، اپنا کندھا دینے کو تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بیزاری اور

ا بھن بروھتی جارہی ہے۔ ہرنو جوان زندگی سے عاجز ہے اور سٹم کوکوس رہا ہے۔ اپنی غلطی تعلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔

ہم گویا کہ ایک بھنور میں ہیں اور وہ بھنور ہمیں دھنسا تا جار ہاہے۔ہم ڈو ہے جارہے ہیں۔ ہمیں ادراک ہی نہیں کہ ہم کس قدر خطرات میں گھرتے جارہے ہیں۔اس کاحل کیاہے؟

# اینے ساتھ مخلص ہوجا پئے

فدارا، اپ ساتھ مخلص ہوجائے۔ یہ زندگی جوہیں بائیس ہزار دنوں پر مشمل ہے ایک بار ملی ہے، اسے پورے خلوص اور محبت کے ساتھ خلوص اور محبت اختیار کرلی، ساتھ، محبت اپ آپ سے۔ جس دن آپ نے اپ ساتھ خلوص اور محبت اختیار کرلی، ساتھ، محبت اپ کو کندھا مل جائے گا۔ ایلف شفک اپنی کتاب ''محبت کے جالیس اصول' میں کہتی ہے کہ محبت بھری ہوئی ہوئو کا گنات میں محبت نظر آتی ہے۔ اپ اندر محبت ہوئو کی گنات میں محبت نظر آتی ہے۔ اپ اندر محبت ہوئو کی گنات میں محبت نظر آتی ہے۔ اپ اندر محبت ہوئو کی گئات میں محبت نظر آتی ہے۔ اپ اندر محبت ہوئو کی گئات میں محبت نظر آتی ہے۔ اپ اندر محبت ہوئو کی شفقت دین ابہت مشکل ہے۔ اگر کی کی شفقت دین ابہت مشکل ہے۔ اگر کی کی شفقت دین ابہت مشکل ہے۔ اگر کی کی شفقت دین ہے۔ ای طر ح کی کہیا گو متا رہے گا اور محبت و شفقت دوسروں کیلئے کندھائے گی۔ یہ محبت و شفقت دوسروں کیلئے کندھائے گی۔

اگرآج ہم کندھانہیں بنیں گے تو نیکی مرجائے گا۔ نیکی مرنی نہیں چاہیے۔اسے چلتے رہنا چاہیے۔ بیم کندھا شرے میں مدافعت کا نظام ہے۔اس سے معاشرہ کھڑا ہے۔اگر بیکندھا فتم ہو گیا تو پھرمعاشرہ ختم ہو جائے گا۔ پھراپنی بٹی کی عزت بچانا مشکل ہو جائے گا۔ بچکو سٹرک پارکرانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہرگاڑی اسے کچلنا چاہے گی۔ایک محتر مہنے ٹرین کپڑنی تھی۔وہ ناشتا کے بغیر اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے وہاں سے کہڑنی تھی۔وہ ناشتا کے بغیر اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے وہاں سے بھوک لگی تو اس نے وہاں سے بھوک لگی تو اس نے وہاں سے بھوک لگی تو اس نے وہاں اسے بھوک لگی تو اس نے وہاں سے بھوک لگی تو اس نے وہاں اسے بھوک لگی تو اس نے وہاں سے بھوک لگی تو اس نے وہاں اسے بھوک لگی تو اس نے بیکے اس کی بھوں ناس

پنی پی اوں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا بیگ اور کسک وہیں رکھااور سامنے گئے وار کے پی پی پی اور سے بیٹی پی اور کسی ہے کہ ایک شخص بیضا بڑے ہے اس کا بیٹا شروع کر دیا۔ پانی پی کر جب واپس آئی تو دیکھتی ہے کہ ایک شخص سنے بہت انکیف ہوئی۔ اس شخص نے جب اس کو یہ کا ایک کھا دہا ہے۔ یہ د کی کھا تو اے بیک کے دیو کے اس نے لیا۔ لیکن اسے یہ گوارانہ ہوا کہ اس کے حالا اور آ معا خود کھا یا اور آ دھا اس کی طرف ہاتھ ہلا تا اور کر اتا ہوا اس بیٹے گئے۔ دو دو اس کی طرف ہاتھ ہلا تا اور کر اتا ہوا تھا گیا۔ اس دوران ٹرین آگی وہ اس میں بیٹے گئے۔ دوران سفر اسے کی چیز کی ضرورت پر ئی تو اس نے اپنا بیگ کھولا۔ کیا دیکھتی ہے کہ اندر اسک کا بیکٹ پڑا ہوا ہے۔ اس نے سوچا، وہ تو اس نے اپنا بیگ کھولا۔ کیا دیکھتی ہے کہ اندر اسک کا بیکٹ پڑا ہوا ہے۔ اس نے سوچا، وہ بوڑھا کیا۔

# تنقيص كى بجائے قدر كرنا سكھنے

اگرانسان چھاؤں دیے والے درخت کی قدر نہ کر ہے تو دھوپ اس کا نصیب ہو جاتی ہے۔

ہے۔اگر شفقت برتے والی مال کی قدر نہ کر ہے تو بھراسے قبر پر بیٹے کر رو ناپڑتا ہے۔

زندگی میں قدر کر نا شروع کیجے۔اگر آج آپ کندھا تلاش کر رہے ہیں تو یہ نیت ضرور کیجے کہ کل کوآپ کسی کا کندھا ضرور بنیں گے۔ٹونی رو بنس کے گھر کے حالات اچھ نہیں تھے۔ حتی کہ اس کی نخی بہن بھوک ہے روتے روتے سوگئ تھی۔ اس دوران دروازے پر متحک ہوئی۔ وودروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک صاحب تخفے میں ایک باسک لیے کھڑے میں۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہ باسکٹ کیوں دے رہے ہیں؟ ان صاحب نے جواب دیا، میں ان جان دوست ہوں اور یہ باسکٹ بھی مجھے ایک ان جان دوست نے دی جواب در یے آیا ہوں۔

#### أن جان خدمت

ٹونی روبنس کہتا ہے کہ اس باسکٹ نے میری کا یا بلت دی۔ میں نے تہیہ کیا کہ اگر آج

میں یہ باسکٹ کا تحفہ لینے پر مجبور ہوا ہوں تو کل مجھے ایسی ہی باسکٹ کے تحفے دوسرے
ضرورت مندوں کو دینے کے قابل بنتا ہے۔ جب میں عام سے فاص بن گیا۔ میں نے سوچا
کہ وہ خص جس نے مجھ پر بے لوث نیکی کی ، اس نے مجھے یہ سکھایا کہ ہمیشہ کس گمنام ، کس اُن
جان کے ساتھ اسی طرح نیکی کرنا تا کہ نہتم جانو ، نہ وہ جانے ۔ صرف وہ جانتا ہو جو نیکیوں کا
حاب رکھنے والا ہے۔ اگر وہ جانتا ہے تو پھر دنیا کے کسی کمیدوٹر ، کسی رجٹر پر حاضری لگانے کی
ضرورت نہیں ہے۔ اس کے رجٹر پر جو مارک ہوگیا ، پھر وہ ہمیشہ اس کیلئے خیر سوچتا ہے۔ وہ
نیک کیا دائے آسان کرتا ہے۔ وہ خص مزلوں کی طرف نہیں چاتا ، منزلیں اس کی طرف

115

# خوشحالي كافلسفه

"جس انسان کویقین ہوکہ وہ کرسکتا ہے، وہی انسان پابھی سکتا ہے!" نپولین یك

ساری کا تئات کا نظام اصول وضوابط سے چل رہا ہے۔ کبھی ایمانہیں ہوا کہ سوری وقت پرند نظاہ اوروقت پرغروب ندہو۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مہینوں کے دن بدل جائیں۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ جاند کے دن بدل جائیں۔ نہیں ہوسکتا کہ جاند کے دن بدل جائیں۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ دریا مخالف سمت میں بہنا شروع کردے۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ پودے کی تئی بین جا کیں۔ یہ سارے اصول وضوابط اللہ تعالی نے اس کا تئات کو چلانے کیلئے بنائے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرما تا ہے کہ میں اپنی سنت نہیں بدل سنت سے مرادوہ اصول وضوابط ہیں جواس نے اس کا تئات کو چلانے کیلئے بنادیے ہیں اوروہ تبدیل نہیں ہو گئے۔ کہا وضوابط ہیں جواس نے اس کا تئات کو چلانے کیلئے منادیے ہیں اوروہ تبدیل نہیں ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ملے کیلئے مختل کشش ثقل ہی ختم ہوجائے تو تمام انسانوں کے پر نچے اللہ جاتا ہے کہ ایک ملے کیلئے مختل کشش ثقل ہی ختم ہوجائے تو تمام انسانوں کے پر نچے اللہ جاتم ہیں۔

کامیابی کے بھی بے شار اصول وضوابط ہیں۔ سائنس کے ماہرین نے جس طرح نیچرل سائنسز بعنی فزکس ، کیمسٹری وغیرہ پر تحقیق کی ، ای طرح کامیابی کے ماہرین نے کامیابی پر تحقیق کی ، ای طرح کامیابی کے ماہرین نے کامیابی پر تحقیق ہو چکی ہے کہ لاکھوں کتا ہیں بازار ہیں موجود ہیں ۔ آج بھی اس موضوع پر تحقیق جاری ہے۔ آج بھی اداروں میں بچوں کو اسائنٹ دی جاتی ہے کہ فلاں شخص کی کامیابی میں کون سے اصول کار فرما تھے۔ اب کامیابی میں کون سے اصول کار فرما تھے۔ اب کامیابی

الا مروايك سائنس بن چكى ب- جو فعم ان سائنس اصول وضوابط كى بيروى كرتا ب، وه الماس بوسكتا ب- وه

# امريكي تاريخ كااميرترين شخض

امریکا کی تاریخ میں ایک مخفی گزرا ہے جس کا تام اینڈریوکارئیگی اتھا۔اس نے لیبر

گرور پرکام شروع گیا۔ کام کرتے کرتے ہروائزر بنا ایکن کچھ ہی سال میں وہ امریکا کا
امیر ترین فرد بن گیا۔ جب وہ اتنا کامیاب ہوگیا توایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ
کامیا بی پر با قاعدہ تحقیق ہونی جا ہے۔اس نے اخبار میں اشتہار دیا اوراس اشتہار میں لکھا
کہ مجھے ایک ایسا تحقیق کرنے والا جا ہے جسے تخواہ نہیں ملے گی، لیکن وہ کام میرے ساتھ
کرے گا۔اشتہار کے جواب میں بے شار تحقیق کرنے والے آئے۔ان میں سے اس نے
ایک جوان کو ختب کیا جس کا نام نیولین بل تھا۔ نیولین بل نے بچیس سال میں ہیں ہزار
کامیاب اور ناکام لوگوں رحقیق کی۔کارئیگی کے دوستوں میں ایڈیسن، برڈ اسٹون، ہنری
فررڈ جیے لوگ شامل تھے۔کارئیگی نے اپنے لیٹر پیڈ پر انھیں خطاکھا کہ نیولین بل جو تحقیق
کرنا چاہتا ہے،آپ اس میں اس کی مددکریں۔

كيمكن اوتى ب،اس كوكيے قائم ركھا جاسكتا ہے-

نولین ال کے بعد دوسرانام ڈیل کارنیگی کا ہے۔ ویسے تواس کا زیادہ ترکام گفتگو کے اللہ تعدد وسرانام ڈیل کارنیگی کا ہے۔ ویسے تواس کا خیابی کا میابی کے موضوع پربھی کئی تناہیں اللہ سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کامیابی کے موضوع پر موجودہ دور میں نمایاں ترین نام اسٹیفن آرکوی، انھونی لیمیں۔ کامیابی کے موضوع پر موجودہ دور میں نمایاں ترین نام اسٹیفن آرکوی، انھونی

روہنس، جیک کینفیلڈ ،رھونڈ ابائرن ، جان اساراف، باب پروکٹر وغیرہ ہیں۔ ان لوگوں نے بھی کامیابی کے موضوع پر بہت کام کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جھوں نے بھی کامیابی کے موضوع پر بہت کام کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جھوں نے کتابیں تو اتی نہیں تکھیں، لیکن تحقیق بہت زیادہ کی۔ ان تمام لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا کر دنیا کے سامنے پہلی بار کامیا بی کی سائنس کو آشکار کیا اور دنیا کو بتایا کہ کامیا بی کیے ممکن ہے۔

### جنون خواهش

نبولین ہل نے پہلی بار دنیا کو بتایا کہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جنونی خواہشیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ صرف خواہش کا فی نہیں ہے۔ ہر شخض کامیاب ہونا چاہتا ہے، کین خواہش کے ساتھ ''جنون' کامیا بی کوممکن بنا تا ہے۔ جولوگ جنونی، جذباتی، عضیلے ہوتے ہیں یا جولوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ شخصند ہے، جمود کا شکار، نظام کے ماتحت ہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ نبولین ہل کہتا ہے کہ کامیاب لوگوں کے پاس خواب ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس خواب ہیں اور ماتھ ہیں جنون بھی ہوتے پیس خواب ہو ہے تا ہیں اور ساتھ ہیں جنون بھی ہوتے پھر خواب کی تعبیر ممکن ہوجاتی ہے۔

خواہش، جنون اور خواب کے بعد اگلی شرط استقامت ہے۔ وہ لوگ کامیاب ہوجاتے ہیں جن کے پاس استقامت ہوتی ہے، کیونکہ کامیابی بڑی قیمت مانگتی ہے اور وہ قیمت استقامت کی شکل میں ہوتی ہے۔

نپولین ال کہتا ہے کہ منصوبہ بندی کرنے والے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔اگر آپ ایک دن کی، ہفتے کی، مہینے کی یا پھر سال کی اچھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں تو پھر زندگی کی بھی اچھی منصوبہ بندی ہوسکتی ہے۔اگر آپ کا دن، ہفتہ، مہینہ اور سال اچھا پلان نہیں ہوسکتی تو پھر زندگی کی بھی اچھی پلانگ نہیں کر سکتے۔ پلانگ کا مطلب یہ ہے کہ دیے گئے وسائل اور دیے گئے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین نتائج تک پہنچنا۔ آپ اپ وقت

کو،اپ دسائل کو،اپی توانائی کو بلان کرتے ہیں، تب کہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ویکھا گیا ہے
کہ کامیاب ہونے والے لوگ جذباتی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ان کے جذبات
عام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔جذبات کے ساتھان کے اندراحساس بھی دوسروں سے
زیادہ ہوتا ہے۔

# محبت كي قوت

پولین ہل کہتا ہے کہ دو ہزارسال میں گزر بے لوگوں کی سوانح حیات اس بات کی گواہ ہے کہ کامیاب ہونے والے لوگوں نے اپنی محبت کو بڑے مثبت انداز میں استعال کیا۔ انھیں بتاتھا کہ بیا انتہائی طاقت وَرچیز ہے۔ اگر اسے بے لگام گھوڑ ہے کی طرح چھوڑ دیا گیا تو یہمیں نیچے گراد ہے گی اور ناکام کر دے گی۔ انھوں نے اسے کی ایسے کام میں ڈالا کہ ایک دن دنیا نے دیکھا کہ وہ بہت بڑ ہے سائنس دال ،صوفی یا بڑنس مین بن گئے۔ ایک دن دنیا نی بین بن گئے۔ جو آ دمی محبت سے عاری ہے، وہ کامیاب نہیں ہوسکتا۔ دنیا میں ہے تارا سے لوگ ہیں جنوں نے اپنے قصے کی وجہ سے پچھ کر کے دکھا دیا۔ سی نے انھیں کوئی جملہ کسایا برا بھلا کہا

جوادی جبت سے عاری ہے، وہ ہ عیاب ہیں ہوسا۔ دیا یہ کو کہ اسلام ایما اہما جہوں نے اپنے غصے کی وجہ سے پھر کر کے دکھا دیا۔ کس نے انھیں کوئی جملہ کسایا برا بھلا کہا تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا جواب دیتے ، انھوں دنیا کو پھر کر کے دکھا دیا۔ پھر دنیا حمران کو کہا کہ استے غریب گھر کی لڑکی ما دام کیوری کیسے بن گئی، آئن شائن کیسے بن گیا، شکیبیئر کیے بن گیا، وارث شاہ کیسے بن گئے ، علی بن عثان ہجوری کیسے بن گئے۔ یہ دنیا کے وہ کیسے بن گئے، وارث شاہ کیسے بن گئے۔ یہ دنیا کے وہ کامنہیں دیھا، کین ان کے بغیر کالج اور کی نے مامنہیں دیھا، کین ان کے بغیر کالج اور کین نے درئی ادھوری ہوتی ہیں۔ بل گیٹس نے یو نیورٹی چھوڑی تھی، لیکن پھراسی یو نیورٹی نے لینے درئی اور اس کے لیکچر ہوئے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے طالبرکود کھتے ہوئے کہا، دیکھا میں واپس آگیا اور میں نے ثابت کر دیا کہا گر آپ ہولئے کہا، دیکھا میں واپس آگیا اور میں نے ثابت کر دیا کہا گر آپ ہولئے کی کہا گر کے دکھاتے ہیں تو دنیا کوخود ہی اعتراف کرتی ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔

تحقیق کے مطابق، شبت کا اثر منفی ہے سوگنا ذیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم عام طور پر منفی اؤ
لینے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم سوچے ہی نہیں کہ شبت کا بھی اثر لینا ہے۔ اگر ہماری
کوئی تعریف کر بے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اسے ہم سے کوئی کام ہے۔ ہمیں کوئی اچھا کے
تو ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کا لا ہے۔ ہمیں جب کہا جا تا ہے کہ تم بڑے کا لا ہے۔ ہمیں جب کہا جا تا ہے کہ تم بڑے کہ السان ہوتو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ سے کیوں ایسی بات کر رہا ہے۔ لیکن جب
کوئی ہمیں برا کہتا ہے تو ہم فوری طور پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہمیں کوئی گائی دیتا ہے تو ہم خابت
کرکے دکھاتے کہ ہم ایسے ہی ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ ہم منفی برتاؤ کے عادی ہو چکے
ہیں۔ ہم نے اپنے اندرایک ایسی جگہ بنائی ہے جس میں منفیت کو سنجال کر دکھا ہوا ہے۔ اگر
ہم شبت کا زیادہ اثر لینے گیس تو ہماری کا میائی جلد ممکن ہوجائے گی۔

### تھامس اسٹنلے، اکیسویں صدی میں دولت کے راز

نپولین ہل کے بعد کامیابی پرسب سے معروف تحقیق تھام سائینلے کی ہے۔اس نے 765 دنیا کے امیر ترین لوگوں پر تحقیق کی۔اس کے بعد اس نے کامیابی کی تمیں وجوہ بیان کیس۔اس تحقیق میں اس نے یہ بتایا ہے کہ کامیابی میں سب سے پہلی وجہ دیا نت دار کی ہوتی ہے۔دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوتے رہے ہیں جو دیا نت دار ہوتے ہیں،جن کالین دین درست ہوتا ہے، جواس یقین کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے دھوکا کیا تو ہم ناکام ہوجا کیں گے۔دیا نت داری ایک کا کنات قدر (یو نیورسل ویلیو) ہے اور کا کنائی قانون کی طاقت بھی۔قدرت ان لوگوں کو بہت پند کرتی ہے جو دیا نت دار ہوتے ہیں۔ تاکام موجا کیں اخت در سے کہ خود سے شروع ہوتی ہے۔اس سے کردار اور خود اعتماد کی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ دھوکا دینے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر خود اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ہم جب بھی کی اجھے قانون کو، کی ویلیو کو، کی قدر کوا ہے ب

المور تے ہیں اور اس پرکار بند ہوجاتے ہیں تو ہماری شعاعیں مثبت ہو جاتی ہیں۔ یہ شعاعیں دوسروں تک جاتی ہیں جس سے انہیں بتا لگ جاتا ہے کہ بیا چھاانیان ہے۔
عامس المین کہتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کنتی ہوتے ہیں۔ دنیا ہیں ہر چیز کا متباول ہے، لیکن محنت کا کوئی متباول نہیں ہے۔ اگر ہم خود محنت نہیں ہیں۔ دنیا ہیں ہم خود قد رت کے ساتھ سر مایہ کاری نہیں کرتے۔ قد رت کو دوطرح کی سر مایہ کاری نہیں کرتے۔ قد رت کو دوطرح کی سر مایہ کاری نہیں کرتے۔ قد رت کو دوطرح کی سر مایہ کاری بہت پند ہے۔ ایک محنت اور دوسر اا خلاص ۔ تھا مس کہتا ہے کہ کامیاب ہونے کیا ہے ساتھ چھ ہے۔ دنیا ہیں کوئی خص کا میاب نہیں ہوسکتا جب تک اس کے ساتھ ایک اچھی کہیں، اچھی ہیوی، اچھا پارٹنزیا ایک ایسا دوست نہ ہوجس کے ساتھ وہ اپنے دل کی ہم بات کرتے ۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی کوایک کندھے کی ضرورت ہے جہاں وہ سر کے اور رو لے۔ کامیا بی میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس میں کئی باردل ٹو ٹنا ہے، آدی

پھراٹکاتے ہیں۔اگرکوئی ساتھ نہیں ہے تو پھرکامیا بی نہیں ملتی۔

آخر میں تھامس اسٹیلے کہتا ہے کہ کامیاب لوگوں کا آئی کیو بہت اچھانہیں ہوتا، کیونکہ

کامیا بی میں آئی کیواتنا کردارادانہیں کرتا جتنا اپنے آپ سے برتا دَاہم ہے۔کامیا بی میں خوش متی اور تعلیم کا بھی اتنا کردار نہیں ہوتا، اس لیے تھامس نے ان عوامل کوآخر پردکھا۔

موجودہ دور میں کامیا بی کے ماہرین تھامس اسٹیلے کی اس تحقیق کو بہت ہی عملی (پریشیکل)
مانے ہیں۔

زخی ہوتا ہے، زمانہ برا بھلا کہتا ہے، رکاوٹوں کی بھر مار ہوتی ہے۔ بے شارلوگ رائے میں

انسان کے فقط ابتدا کرنے کی دیر ہوتی ہے، کامیابی اس کے قریب آنا شروع ہوجاتی ہے۔ ابتدا کیجے۔

# ایک انسان ، کئی ذبانتیں

"جو کھ پڑھایا جارہاہ، وہ مختلف طریقوں سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ یوں یہ مختلف طریقوں سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ یوں یہ مختلف طریقوں کو متحرک کرسکتے ہیں!"

هوورد كاردنر

دنیا میں پہلی بار 1980ء میں ہوورڈ گارڈنر نے یہ کہا کہ ذہانت ایک طرح کی نین ہوتی ، بلکہ یہ کی طرح کی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے دنیا بچھتی کہ آئی کیوہی سب کچھ ہے۔ لوگ یہ بچھتے تھے کہ بچے حساب کتاب، چیزوں کو یا در کھنا، حافظ اور یا دواشت کا بہترین :ونا ہی ذہانت ہے۔ گارڈنر نے پہلی بار کہا کہ ذہانتیں آٹھ طرح کی ہوتی ہیں۔ اس نے اس فظر یے کو کارڈنر نے پہلی بار کہا کہ ذہانتیں آٹھ طرح کی ہوتی ہیں۔ اس نے اس فظر یے کو Multiple Intelligence کی کھر کے کہا۔

اس نے یہ نظریہ پیش کرنے کیلئے ان بچوں پڑھیں کی جو جہنی طور پر ابناریل ہے۔ اس نے جب غور کیا تواسے پالگا کہ ابناریل بچے بھی بلا کے ذہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اس نے بچھ بچوں کود یکھا کہ وہ بہت اچھا گانا گاتے ہیں، کچھ بچے کی اسپورٹس میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، پچھ بات چیت بہت اچھی طرح اچھا پرفارم کرتے ہیں، پچھ بات چیت بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ انسان کے اندر یہ نوطرح کی ذہائی میں کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ انسان کے اندر یہ نوطرح کی ذہائی میں کی وجہ سے اس کی شخصیت اور اس کے مستقبل کا ندازہ ہوتا ہے۔

ذہانت کوئی چھونے والی شے نہیں ہے۔ بیظر نہیں آتی ،لیکن محسوس ہوتی ہے۔اگر کوئی

فخص اپنے گانے کی صلاحیت کو دیکھنا جا ہے تو اس کو گانا گانا پڑے گا۔ پچھا ایمانہیں ہوگا کہ اندرکوئی آلہ لگ جائے یا کوئی ایسا اوز ارلگ جائے جس کی وجہ سے وہ گانا گالے۔ درحقیقت، یاس کے اندر کی وہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گانا گاتا ہے۔

# آپ کی ذہانتوں کی درجہ بندی

ہم جتنے کام کرتے ہیں، ان میں وہ کام جوہم بہترین انداز میں کرتے ہیں اور ہمیں محوں بھی ہوتا ہے کہ بیدقد رتی طور پر ہمارے اندریائے جاتے ہیں، بیداللہ تعالیٰ کی طرف سے تخد ہوتا ہے اور بید ہماری ذہانت ہوتی ہیں۔ ہر شخص کی ذہانت مختلف ہوتی ہے۔ اس وجہ دوہ مختلف انداز میں کام کرتا ہے۔ ہم بھی بھی بینیں کہہ سکتے کہ کی شخص میں اگرایک ذہانت ہوتی ایک انداز میں کام کرتا ہے۔ ہم بھی بھی بینیں کہہ سکتے کہ کی شخص میں اگرایک ذہانت ہوتی ہے، البتہ اس ذہانت کے ساتھ اور بھی ذہانت ہوتی ہے، البتہ اس ذہانت کے ساتھ اور بھی ذہانت ہوتی ہے، البتہ اس ذہانت کے ساتھ اور بھی ذہانت سے دوسری تھوڑی کم ہوتی ہے، بھر تیسری تھوڑی کم ہوتی ہے، بھر تیسری تھوڑی کم ہوتی ہے، بھر چوتھی اور سب ذہانت سے دوسری تھوڑی کم ہوتی ہے۔ بہلے نمبری ذہانت کو بادشاہی یا کنگ ذہانت کہا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بہت اچھی بات چیت کرسکتا ہوتو یہ اس کی بادشاہی یا کنگ ذہانت کہا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بہت اچھی بات چیت کرسکتا ہوتو یہ اس کی بادشاہی نہ سکتو کہا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بہت اچھی بات چیت کرسکتا ہوتو یہ اس کی بادشاہی نہ سکتو کہا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بہت اچھی بات چیت کرسکتا ہوتو یہ اس کی بادشاہی نہ سکتو کہا گائی نہ سکتو کہا گائی نہ سکتو تو وہ باتھ روم شکر ہو۔ وہ گانا گائی نہ سکتو اس کامطلب ہے کہ یہ اس کے آٹھو یں نمبری ذہانت ہے۔

بعض لوگ بہت اچھے مینجر ہوتے ہیں۔ وہ چیز دل کو بہت اچھی طرح مینج کرتے ہیں۔ دو تقریبات کو، گھر کی چیز دل کو، گھر کے کاموں کو بہت اچھی طرح مینج کرتے ہیں، کیکن اس کے ساتھ نویں نمبر پر کہیں جا کرد کھتے ہیں تو ان کے اندر بولنے کی صلاحیت بہت کم پائی جاتی ہے۔ اس سے بتا چلا کہ ان کی بہترین ذہانت مینج کرنا ہے، کیکن ان کے اندر چونکہ بولنے کی مملاحیت نیادہ اچھی نہیں تھی اس لیے ان کی آٹھویں نمبر کی ذہانت کمزور کہلائے گا۔

#### ايك انبان كل ذبائتي

# قدرت كامتوازن نظام

کوئی بھی شخص مضبوط اور کمزور ذہانت کا مرکب ہوتا ہے۔ قدرت نے ایک تا ہے کے ساتھ ہم میں بی ذہانتیں رکھی ہیں، کیونکہ قدرت کو نظام چلانا ہے۔ اگر ساری دنیا \_ ياس صرف بولنے كى ذمانت وصلاحيت بى آجائے تو كھركوكى سننے والانہيں موگا۔ اكريان دنیا مینج ہی کرنا شروع کردے تو پھر بیدنیا خوبصورت نہیں لگے گی۔ ای طرح ساری دنیا تھ موتو پھرسارے گاناشروع کردیں اورکوئی سننے والانہیں ہوگا۔ بیساری ذبانتیں دنیا کے سن جارجا ندلگاتی ہیں اور انہیں سے دنیا کا نظام بھی چاتا ہے۔ انھیں ذہانتوں کی دجہ ت اللہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے، ہم میں ایک ذبانت ہو، وہ دوسرے کے کام آئے۔ای طرح ایک ذہانت کی کی ہو، دوسرے فردکی ذہانت اس کی کو ہورا کردے گی۔قدرت نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نا ہوتا ہے۔اس وجہ سے ان زہانوں ک ترتیب ہرایک میں مختلف ہوتی ہیں۔ آ تھ طرح کی ذبانتیں یہ ہیں:

#### 1 فطرت شناس

بعض لوگوں کا فطری چیزوں کے ساتھ بہت گہرانگاؤ ہوتا ہے۔ان کو جانوروں کا، سروساحت کا،قدرتی چزیں دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ان کا فطرت کے ساتھ بالکل ا سے بی تعلق ہوتا ہے جیسے اپنے رشتے داروں سے ہوتا ہے۔ بیاوگ فطرت کے ساتھ اسارث ہوتے ہیں۔ بدلوگ جنگلوں میں سركرتے ، بادلوں كود يجھے مست ہوتے نظرآتے ہیں۔ بیلوگ قدرت کو بھے اور اس کو معانی دینے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ اس نظر بے کے مطابق، یہ لوگ فطرت شناس ہوتے ہیں، لینی Naturalist Inteligent

\_(nature smart)

#### ر میوزک اسارٹ

بعض لوگ بہت اچھا گانا گا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ موسیقی کو اچھی طرح جمعے ہیں۔ یہ لوگ اچھے اور برے گانے والے کی تمیز بہت خوب کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جوکی کی آ وازین کراندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس کیفیت میں ہے یا یہ کیسا سوچ رہا ہے۔ بعض ردھم دریافت کر لیتے ہیں۔ وہ ہوا کی آ واز اور پتوں کی آ واز سے بھی ردھم بنا لیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بہت اچھے موسیقار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت اچھے موسیقار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت اچھے طریقے سے موسیقار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت اخھی وشیں تر تیب دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھے طریقے سے موسیقی کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ کثیر جہتی ذہانت کے نظریے کے مطابق انھیں انھیں۔ Intelligent کتے ہیں۔

# 3 منطق اور حساب کے ذہبن

ال ذہانت میں حساب کتاب، تجزید کرنا، یہ پتالگانا کہ کوئی چیز کہاں تک جاسکتی ہے، کی بہارتیں آتی ہیں۔ نفیس گاڑیوں کے نمبریاد ہوتے ہیں۔ انھیں گاڑیوں کے نمبریاد ہوتے ہیں۔ انھیں گاڑیوں کے نمبریاد ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کے اندر منطق کی ذہانت ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کے اندر منطق کی ذہانت ہوتے ہیں۔ موتی ہے۔ اس ذہانت ہوتے ہیں۔ موتی ہے۔ اس ذہانت ہوتے ہیں۔ Logical-Mathematical Intelligent

4 خودشناس

ال ذبانت كامطلب ہے كہ ہم جس جگہ پررہ رہ ہے ہیں، كس طرح سے رہ رہ ہیں،

ا پی موجودگی کو کیے بیجھتے ہیں، خود سے کتنے شناسا ہیں، خودکو کتنا بیجھتے ہیں، اپ مقام اللہ مرتبے اور اپنی ذات کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ جن لوگوں میں بید فہائت ہوتی ہوں ہوں ہوں بین زیادہ ترتی کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کو بڑا بہتر بیجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہائی جیکہ کرنا بہتر مشکل ہوتا ہے۔ یہ کی باتوں میں نہیں آتے۔ یہ بہت جلد کی سے متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو بتا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہیں اور ان کی ذات کیا ہے۔ اس ذہانت کی جات کیا ہیں۔ اس ذہانت کیا ہے۔ اس ذہانت کیا ہے۔ اس ذہانت کیا ہے۔ اس ذہانت کیا ہیں۔

#### 5 ساجى ذبانت

اس کا مطلب ہے ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کتنے بہتر تعلقات رکھتے ہیں۔ ہماری دوسروں کے ساتھ بات چیت کیسی ہے، ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔
کیسے عزت دیتے ہیں، دوسروں کو کیسے لے کرچلتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔
اس ذہانت کے حامل لوگ اچھے استاد، سوشل ورکر، ادا کاراور سیاستدان ٹابت ہو سکتے ہیں۔
یہ ذہانت دوسروں کی رہنمائی اور موٹیویشن میں بڑی معاون ہے۔ اسے انگریزی میں یہذہانت دوسروں کی رہنمائی اور موٹیویشن میں بڑی معاون ہے۔ اسے انگریزی میں۔

Interpersonal Intelligence

# 6 محسوس كرنے كى ذبانت

بعض لوگ چیزوں کے بارے میں اندازے بہت درست لگاتے ہیں۔ وہ بہت جلد محسوس کر لیتے ہیں۔ ایسےلوگ کی زبان پرجیسے ہی کوئی کھانے والی چیز آئے تو وہ فوری طور پر اس کا ذاکقہ بھانپ لیتے ہیں۔ انھیں بتا لگ جاتا ہے کہ یہ شے ذاکقے دار ہے یانہیں۔ دنیا کے کسی کوئے کو نے سے کی انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ کا پروڈ کٹ استعال کریں، اس کا ذاکقہ ایک سامحسوس ہوگا۔ اس کی وجہ بہی ہے کہ یہ کاروباری لوگ محسوس کرنے والوں کو بہت زیادہ بیہ

دیے ہیں تا کہ وہ ساری دنیا میں ایک ساذا نقہ برقر اررکھیں۔ایسے لوگ چیز وں کے بارے میں تجزیہ بہت اچھا کرتے ہیں۔اس ذہانت کا انگریزی نام Bodily-Kinesthetic میں جو بیہ است کا انگریزی نام Intelligence

#### 7 زبان

اس ذہانت کا تعلق زبان سیھنے اور سیجھنے ہے۔ بعض لوگ ایک سے زیادہ زبانیں سیھنے کے ماہر ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ ساری زندگی ابنی مادری زبان ہے، ہی ہا ہر نہیں نکل پاتے۔ جولوگ اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کو بھی سیھتے ہیں، ان میں دوسری زبان سیھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ بہت اچھے مترجم (ٹرانسلیز) اور مبلغ کیے کے صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ بہت اچھے مترجم (ٹرانسلیز) اور مبلغ (کمیونیکیز) ثابت ہوتے ہیں۔وہ ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کر لیتے ہیں۔انھیں ایک سے زائد زبانیں بولنے برعبور ہوتا ہے۔

### 8 تصویری ذبانت

بعض لوگ تصاویر کو بہت اجھے طریقے ہے دیکھتے ہیں۔ان کا مشاہدہ بہت تیز اور تو ی
ہوتا ہے۔وہ کوئی بھی منظرد کھتے ہیں تو اس کے بعد فور أاندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا ہورہا ہے، یہ
کی طرح ہے،اس کا معانی کیا ہے۔ان کیلئے تصویروں کو معانی دینا بہت آسان ہوتا ہے۔
یہ لوگ فطری حسن یا دنیا کی خوبصورتی کے بارے میں بہت ذہین ہوتے ہیں۔اسے
یہ لوگ فطری حسن یا دنیا کی خوبصورتی کے بارے میں بہت ذہین ہوتے ہیں۔اسے
کی کھری کے بارے میں بہت ذہین ہوتے ہیں۔اسے

فهانتول كاعمل

فانت ایک شرارتی بچے کی طرح ہوتی ہے۔جس طرح ایک گھر میں ایک شرارتی بچہ

ہو،اگراے کمرے میں بند کردیں تو تھوڑی دیر بعدوہ دروازہ کھولے گا اور گھر والوں کوئل کرنا شروع کردے گا، چیزیں تو ڑے گا،اس کا جی جا کہ کوئی نہ کوئی شرارت کروں جس ذہانت میں شدت ہے تو وہ اس فرد کو بار بار تنگ کرے گی۔وہ کہے گی کہ جھے استعال کرو، مجھے باہر نکالو، مجھے کام میں لاؤ، مجھے کام لو۔

ہر ذہانت کی ابنی اہمیت اور ابنا کام ہے۔ مثال کے طور جتنے لوگ منطق، حماب یا تجزیے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جاب بھی ولیک کرنی چاہیے۔اگر وہ الی جاب کرتے ہیں تو پھر اس میں ان کو کا میا بی بھی ملے گی اور نام بھی۔

# والدين كي ذفي داري

والدین کو بتا ہونا جاہے کہ بچوں میں صرف ایک ذہانت نہیں بائی جاتی بلکہ نوطر ت ک ذہانت کا دہانت کی جاتی ہیں۔ بسااوقات ہم بچے کواس کی بڑھائی کی وجہ سے اس کی ذہانت کا اندازہ لگارہے ہوتے ہیں جبکہ ان ذہانتوں کوئیس جانتے جو یا دداشت کے علادہ بھی اس میں بائی جاتی ہیں۔ مکن ہے، دوسری ذہانتیں بہت زیادہ اچھی ہوں اور قدرت نے اس کا فعیب اوراس کی کامیا بی دوسری ذہانتوں کے ساتھ جوڑی ہو۔

ہم لوگ اپنے مستقبل کیلئے نجومیوں اور عاملوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کے پال جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہوورڈ گارڈ نرکی تحقیق پڑھی اور بجی جائے۔ علم میں آئ طاقت ہے کہ علم جہالت کوختم کر دیتا ہے۔ اگر ہم یہ تحقیق پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا مستقبل بھی اچھا لگےگا، کیونکہ ہمیں اپنی صلاحیت کا بتا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مستقبل ہماری ملاحیت کا بتا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مستقبل ہماری ملاحیت کے ساتھ جڑا ہے، جبکہ صلاحیت کا تعلق ہماری فطری ذہانت کے ساتھ ہماری ملاحیت کے ساتھ ہماری ملاحیت کے ساتھ جڑا ہے، جبکہ صلاحیت کا تعلق ہماری فطری ذہانت کے ساتھ ہماری ملاحیت کے ساتھ ہماری میں ہے۔ مثال کے طور پر، جوخص بہت انجھا بولتا ہے، اگر وہ کی جوتی کے پاس جائے تو وہ اس کو کے گا کہ تمہار استقبل تمہارے ہولئے میں ہے۔ اگر ہم نو ذہانتوں کے متعلق ابنا علم

-آلالاگ

رہ الیتے ہیں تو پھرانی ذات کی آشنائی، دوسروں کو سمجھنا، دوسروں کو کام پرلگانا، ان سے رست امیدلگانا، ٹیم بنانا، لیڈر کے طور پر کام کرنا بہت آسان ہوجائے گا۔

# اہلیت وقابلیت کے غلط پیانے

دنیامیں کوئی شخص نالائق نہیں ہوتا۔ ہر شخص لائق ہے۔صرف بید کھناہے کہ وہ کس شعبے میں ذہین ہے۔ ہم ایک ایسا پیانہ لیتے ہیں جس سے انداز ہبیں لگایا جاسکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فاصلے کولیٹر سے مایا جائے۔

ید نہائتی ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ نوطرح کی ذہائتوں کو ماپنے کیلئے ہمیں نوطرح کے پیاؤں کا استعال کرنا پڑے گا۔اگر ہم ایک پیانے کوکسی ایسی ذہائت پرلگائیں گے جس پر پیانوں کا استعال کرنا پڑے گا۔اگر ہم ایک پیانے کوکسی ایسی ذہائت پرلگائیں گے جس پر وہبیں لگتا تو یقینی بات ہے کہ پھروہ شخص ہمیں نالائق لگے گا، حالانکہ ممکن ہے وہی شخص ایک

مكمل شاب كاربو-

ذہانت کی اتن طافت ہے کہ بیآ دمی کو تینج کرایک بوے مقام پر کھڑا کر سکتی ہے۔ تاریخ میں بے ثارا یسے لوگ ہیں جنھوں نے اپنی ذہانت کو اپنے اندر سے باہر نکالا ، پھراس ذہانت نے ان کونام وَرکر دیا۔

# معاشى ترقى

"اگرتم اپن زندگی بدلنا جا ہے ہوتو سب سے پہلے تہمیں اپن سوچ کو بدلنا ہوگا!" لاطینی کہاوت

### امیر ہونے والے لوگوں کی سوچ

ماہرین کامیابی کا کہنا ہے کہ انسان کی امیری یا دولت مندی کا تعلق اس کے وسائل اور دستیاب پیے سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک فرد کی امیری کا تعلق اس کی سوچ سے ہوتا ہے۔ امیر آ دمی کی سوچ میں درج ذیل خوبیاں ہونی جائیں:

# 1) جيت کي چاهت

تمام امیر ہونے والے لوگ جیتنا چاہتے ہیں، جبکہ غریب ہار نانہیں چاہتا۔ اس بات کو یوں سیجھے کہ ایک بچہ نمبر لینا چاہتا ہے، جبکہ ایک بچہ فیل نہیں ہونا چاہتا۔ بہ ظاہر دونوں با تمیں ایک کائی ہیں، مگر ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ جو فیل نہیں ہونا چاہتا، وہ صرف اتی کوشش کرے گا کہ بس پاس ہوجائے۔ اور جو نمبر لینا چاہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ نمبر کیمے لے سکتا ہوں۔ جیت کی چاہت اور خواہش بجھاور ہے، ہار سے بیخے کی خواہش مجھاور ہے، ہار سے بیخے کی خواہش بجھاور ہے، ہار سے بیخے کی خواہش کیمے اور ہے۔

تمام كے تمام اميريا امير مونے والے لوگ بہتى دولت حاصل كرنا جاہتے ہيں۔

جنے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ جتنا کماتے ہیں، اسے ہی ان کے فرہے ہوتے ہیں۔
غریب پید فرج کرکے یہ جھتا ہے کہ کام فتم ہو گیا۔ امیر فرج کرنے کے بعد جو پیمے نگا
مائیں، ان کواٹا شہ جھتا ہے۔ امیر بچت کے بعد جو نگا جائے ،اس سے افراجات پورے کرتا
ع بغریب خوب فرچہ کرکے اگر چھن کا جائے ہی جائے ۔

امریکا میں ایک ٹڈا ہے جو گھاس پر پانچ میٹر تک جمپ کرسکتا ہے۔اس ٹڈے کو چار
میڑے باکس میں رکھ دیا گیا۔ پچھ دن کے بعد باہر نکالاتو اُس کی جمپ چار میڑ ہو چکی تھی۔
ای طرح، تین میڑ کے باکس میں رکھا گیا تو پچھ عرصے بعد نکالا اس کی جمپ تین میڑتک
ہو چکی تھی۔ای طرح، دومیٹر کے باکس میں رکھا گیا، پھرا کیے چھوٹی ڈییا میں رکھا گیا۔ جب
باہر نکالاتو وہ جمپ لگا تا بھول چکا تھا۔ یہی حال انسان کا ہے۔وہ اپنی صلاحیت کو اپنی خواہش
کے مطابق کم یا زیادہ کرسکتا ہے۔ جب آپ امیر ہونے کیلئے بہت سا پیسہ کمانے کیلئے اپنا
ذبن بناتے ہیں تو آپ کے اندرویی ہی صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ جب آپ
ٹی اداکرنے کا سوچے ہیں تو صلاحیتیں بھی بل اداکرنے والی ہوجاتی ہیں۔

# 2) این صلاحیتوں پریقین

ہرکامیاب اور امیر ہونے والے آدمی کو اپنی صلاحیتوں پر پورایقین ہوتا ہے۔ جب
ایک فیض امیری کا سنر شروع کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے اندر سیصلاحیتیں ہیں
اور میں ان صلاحیتوں کی وجہ سے امیر ہو جاؤں گا۔ اب سوال ہے کہ صلاحیتوں پر یقین
کیے آئے ؟ اس کا بہت آسان جواب ہے کہ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو استعال کریں گے
تویقین آئے گا۔ جوزیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، انھیں اپنی صلاحیتوں کا بتا چل جاتا
ہے۔ وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں تو انھیں اندازہ ہوجاتا ہے کہ اُن کے کتنے پر ہیں۔ ایڈیس کہتا
ہے، اگرانیان کو اپنی صلاحیتوں کا بتا چل جائے تو وہ غلامی برادشت نہیں کرسکتا۔

ا بنی صلاحیتوں پر یقین کی پہلی نشانی ہے ہے کہ آپ نوکری نہیں کرسکیں گے۔ آپ اپنا کاروبارکریں گے۔ نوکری کری کر نے والا در حقیقت ابنی صلاحیتوں کو کسی اور کوفروخت کررہاہوں ہے۔ اور کامیاب ہونے والا ابنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کامیاب آدمی ابنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کامیاب آدمی ابنی صلاحیتوں کو جانتا ہے۔

ناکام ہونامسکانہیں ہے۔ صلاحیت پر یقین نہ ہونا بہت بڑا مسکلہ ہے۔
انسان ''عادت' والی مخلوق ہے۔ اگر آپ کی عادات مالکوں والی ہیں تو پھر آپ کل مالک بن جا کیں گے۔ اگر عاد تیں ملازموں والی ہیں تو پھر آپ ملازم بن جا کیں گے۔ مثال کے طور پر ، کسی نے آپ کو دورو پے دیئے۔ بدلے ہیں آپ نے دورو پے کا کاروبار کرلیا۔ اگر آپ نے دورو پے کا کاروبار کرلیا۔ اگر آپ نے دورو پے سے کم کا کاربار کر کے دیا تو پھر سے مالکوں والی عادت ہی نہیں ہے۔ مالک والی عادت ہی نہیں ہے۔ مالک والی عادت ہی نہیں ہے۔ مالک والی عادت ہے ہوتی ہے کہ دورو پے کے بدلے ہیں دورو پے سے زیادہ کا کام کر کے دیا جو تے ہیں، زیادہ ترکی سوچ بھی ملازموں والی ہو جاتی ہے۔ آپ اس وقت ملازم کر کر رہے میں یا نہیں، اگر آپ مالک بنتا چاہتے ہیں، امیر بنتا چاہتے ہیں تو مالکوں والی عادات اختیار کیجے۔ عادات اختیار کیجے۔

ہرامیرہونے والے خض کوتو تع ہوتی ہے کہ وہ امیر ہوجائے گا اور یہ تو تع یقین کی صد

تک ہوتی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ 'اللہ تعالیٰ ہے تم جیسا گمان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ

تہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ ' جب آپ گمان اچھا کرتے ہیں تو آپ ہو

شعاعیں نکلتی ہیں، وہ کا نتات میں جاتی ہیں اور بدلے میں و لیی ہی اچھی شعاعیں آپ کی

طرف آتی ہیں۔ اگر آپ برا گمان کرتے ہیں تو بدلے میں و لیی ہی بری شعاعیں آپ کی

طرف آتی ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے، جے آج سائنس 'الا آف ایٹر یکشن' کہتی ہے۔

مستقبل پریقین دراصل خداکی رحمت پریقین ہے۔ جولوگ خود کشی کرتے ہیں، انھیں اپنا

سننبل نظرنہیں آرہا ہوتا۔ جوخوا ہشیں آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، یہ کا ننات ہیں ہیں پراکررہی ہیں۔انسان کی تمنااس کو جینے پر مجبور کرتی ہے۔خوا ہشیں جینے پر مجبور کرتی ہیں۔
خواب جینے پراکساتے ہیں۔اچھے مستقبل کا یقین خدا کی رحمت پر یقین کے مترادف ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی ناامید نہ ہو۔

# 3) ایخ آپ سے وعدہ

دنیا کے تمام امیر ہونے والے اپ آپ سے بدوعدہ کرتے ہیں کہ جھے امیر ہونا ہے۔
جھے کامیاب ہونا ہے۔ انسان کاسب سے بڑا وعدہ اپ ساتھ ہوتا ہے یا جھراللہ تعالی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان اپ ساتھ وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی نبیل کرتا تو اللہ اسے اللہ عدمے مطابق نتیجہ دیتا ہے۔ وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرتا ، وعدہ کے مطابق نمل کرتا ہے۔ اگر وعدے کے مطابق نمل کرتا ہوتا ہے۔ اگر وعدے کے مطابق نمل کرتا ہوتا ہے۔ اگر وعدے کے مطابق نمل نبیل کیا تو پھن خواہش ہے۔

غریب انسان اپنے آپ سے دعدہ نہیں کر پاتا۔ وہ صرف خواہش رکھتا ہے کہ میں بھی امیر ہوجا دل کے اپنی اس کے اس کے اس امیر نہیں ہوا جاتا۔ ہروہ فخص هیفاتر فی کرنا چاہتا ہے جوداقعی اپنے آپ سے دعدہ کرتا ہے کہ جھے کچھ بنتا ہے، کچھ کرکے دکھانا ہے۔ بھراپنے ساتھ کیا ہوا دعدہ اسے دوڑا تا ہے۔

اگردعدہ نیں ہوگاتو پھرآپ ہیجے ہوجائیں گے۔ بچ دعدے گی سب سے بین انتانی بیادتی ہوگاتو پھرآپ ہیجے ہوجائیں گے۔ بچ دعدے گی سب سے بین انتانی بیادتی ہے کہ کا کنات کی پیشیدہ آو تیں بھی مدد کرنا شرد کا کردیتی ہیں جا گئی ہیں اور ساتھ ہی ہوئی صلاحیتیں بھی جا گئی ہیں اور ساتھ ہی کا کنات بھی آپ کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ دھزت اقبال کا کیائی فوبھ وہت شعر ہے کہ فودی کو کر بلند اتنا کہ و تقدیر سے پہلے فودی کو کر بلند اتنا کہ و تقدیر سے پہلے فدا بندے سے فود یو چھے بتا تیری دفنا کیا ہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وعدے کا، آپ کے سچا ہونے کا معیارا تنا ہو کہ خدا بھی کہے کہ میرے بندے تیری اتن محنت ہے، اب بتا تو کیا چاہتا ہے۔

# 4) بچت کی عادت

ہرتر تی کرنے والے انسان کو بچت کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ بیسہ بچا کررکھا
ہے۔ کئی لوگ جو کماتے ہیں، وہ سب کھا جاتے ہیں۔ بچت کی عادت بچپن سے بیدا کرنی چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو شروع سے بچت کی عادت ڈالیس۔ آب اپنی کمائی میں سے ہیں فیصد بچانا شروع کریں۔ وہ مستقبل میں آپ کے کام آئے گا۔ ہرکامیاب ہونے والا آدی صحیح وقت پر بہت محنت کرتا ہے اور بعد میں زندگی سے لطف اٹھا تا ہے۔ جو جھنا کما تا ہے، اس کے خربے پور نہیں ہور ہے، اتناہی خرج کرتا ہے قو وہ سفید پوش ہے۔ جو جھنا کما تا ہے، اس کے خربے پور نہیں ہور ہوتے ، وہ غریب ہے۔ جو جھنا کما تا ہے، اس کے خربے پور نہیں ہور ہے ہوتے ، وہ غریب ہے۔ جو جھنا کما تا ہے اور اس میں سے بچھ بچا تا ہے، وہ خوشحال ہوتا ہے، وہ امیر ہے۔ اور جو جھنا کما تا ہے، اور استعال ہوتا ہے، وہ امیر ہے۔ اور جو جھنا کما تا ہے، وہ امیر ہے۔

#### 5) پیے سے پیسہ بنانا

پیے سے بیسہ بنانا ایک کھمل فن ہے۔ امیر لوگوں کو پیسے سے بیسہ بنانا آتا ہے۔ وہ کاروبار میں بیسہ لگاتے ہیں اور بیسہ کماتے ہیں۔ فرض کیجے، آپ کاجیز کا کاروبار ہے۔

پاکستان سے جیز آپ کو چارسورو پے میں پڑتی ہے۔ اگر یہی جیز رتی کو بیجیں تو ترکی والے بہی جیز م800 روپ سے میں فریدیں کے فرق کیا انکلا؟ م4000 روپ سے جھے سورو پے آپ کے جیز مقاف افراجات ہیں، مثلاً کشم، بیکنگ وغیرہ ۔ باتی آپ کی بیت ہوگئی 3800 روپ ۔

مختلف افراجات ہیں، مثلاً کشم، بیکنگ وغیرہ ۔ باتی آپ کی بیت ہوگئی کو ڈ اس لاکھ کافائدہ اگر آپ کے پاس دی ہزار بینٹ کا آرڈ رآئے تو آپ کو تین کروڑ اس لاکھ کافائدہ اگر آپ نے بات دیں ہزار بینٹ کا آرڈ رآئے تو آپ کو تین کروڑ اس لاکھ کافائدہ اگر آپ نے مرف ایک سے میں کمالیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا،

کاروبار میں 9 نصبے ہیں، ملازمت میں ایک حصہ ہے۔ کاروبار میں آپ معاشی استحکام ماس کر لیتے ہیں۔

یادر کھے، ہم اپنے عالات بہیں بدل سے گراپ نیالات بدل سکتے ہیں اور خیال بدانا میں نہیں ہے۔ آج ہی اپنے خیالات پہ کام کرنا شروع ہیں ۔ آج ہی اپنے ہیں اپوئی بھی اپنی کی مرنا شروع ہیں ہیں گار ارنے کافن سکتے بغیریہ بھی کام کرنا شروع ہیں کیا م اخیر سکتے ہیں اپنی سکتا ہی سکتا پڑتا ہے۔ زندگی گزار نے کافن سکتے بغیریہ زندگی گزار نا سکتے ہیں۔ اور زندگی اندھرا ہے۔ زندگی میں اجالا آتا ہی تب ہے کہ جب ہم زندگی گزار نا سکتے ہیں۔ اور فن ابھی سے منا شروع کردیں گے تو اگلے دی سال میں زندگی کمال ہوجائے گی۔

### 6) نے نے مواقع تلاش کرنا

امیر ہونے والے لوگ نے نے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور نے مواقع لوگوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ انسان کی خوش قشمتی بھی کسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور انسان کی برتم ہیں جھپے ہوتے ہیں۔ انسان کی خوش قشمتی بھی کسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ دھنرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ''تمہاری برتم ہی کسی ہے۔ جو تمہارے ہاتھ پر کسی ہے۔ یہ دھی تقدیر ہے۔ آدھی تقدیر اس کے ہاتھ پکھی ہوتی ہے۔ یہ دھی تقدیر اس کے ہاتھ پکھی ہوتی ہے۔ یہ دھی تقدیر اس کے ہاتھ پکھی ہوتی ہو۔''

الله تعالیٰ راضی ہوتو وہ آپ کو اچھے لوگوں سے ملانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو اچھے لوگوں کی تلاش دے دیتا ہے۔ آپ کو ملتا کو لوگوں کی تلاش دے دیتا ہے۔ آپ کے اندراچھی طلب آ جاتی ہے۔ جو اچھا آ دمی آپ کو ملتا ہے، اس کے ہاتھ میں آ دھی تقدر کھسی ہوتی ہے۔ آپ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر ہاتھ کو کر آپ کو کہیں ہے کہیں لے جاتا ہے۔ آپ چچھے مزکر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر یا دمی کی ناکامی یا دمی کی ناکامی یا دمی کی ناکامی میں نہ آیا ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ اس طرح، ناکام آ دمی کی ناکامی میں نے فردند آتا تو میں یہاں نہ ہوتا۔ اس نے فردکا انتخاب کرتے گئی یہاں نہ ہوتا۔ البتہ یہاں نہ ہوتا۔ البتہ یہاں ناکام آ دمی کا قصور ہے کہ اس نے فردکا انتخاب کرتے گئی میں یہاں نہ ہوتا۔ البتہ یہاں نہ ہوتا۔ البتہ یہاں ناکام آ دمی کا قصور ہے کہ اس نے فردکا انتخاب کرتے

وقت كامياب اورا چھے فرد كاا بتخاب كيوں نه كيا۔

# 7) التجھے لوگوں سے تعلق

امیرلوگ اپن دوستیال بھی امیروں سے کرتے ہیں۔انسان پر جتنااثر دوسرے کا ہونا کا ہوتا ہے، اتنا کتاب کا بھی نہیں ہوتا۔ جب آ دمی منفی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جوآ می ہوتا ہے تو وہ اپنی صفات کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جوآ می برخ سے والے ہیں، جن کے واضح مقاصد ہیں۔ ان لوگوں سے آپ کو شعاعیں ملیں گی جو آ کے برخ سے میں معاون ہوں گی۔ بعض لوگوں سے ملیں تو پتا چاتا ہے کہ ان میں آپ کے آگے برخ سے میں معاون ہوں گی۔ بعض لوگوں سے ملیں تو پتا چاتا ہے کہ ان میں جوش بہت کم ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ''نیک روحیں محفل میں لطافت بیدا کرتی ہیں۔''

بندہ نیک ہوتو دوسروں پراچھااڑ پڑتا ہے۔ بندہ براہوتو دوسروں پر برااڑ پڑتا ہے۔
اچھے آدمی کی نشانی میہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی مسئلہ لے کر جا کیں تو وہ آپ کا مسئلہ الم سیس کرے گا۔ آپ کو درست رہ نمائی فراہم کرے گا۔ آپ کو درست رہ نمائی فراہم کرے گا۔ آپ کو مسئلہ کرنے کیلئے تیار کر دے گا۔ اس کی وجہ میہ ہے جوشعاعیں اس ملتی ہیں اس سے مسئلہ کے سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں، اس لیے دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ کیجے جو بہتر ہیں اور جن کے مقاصد زندگی بہت واضح ہیں۔

#### 8) ذے داریوں کو قبول کرنا

دنیا کے تمام امیر ہونے والوں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ذے داری قبول کرتے ہیں۔ جب آپ بیدذے داری قبول کرتے ہیں کہ میں اس نتیج کا خود ذمہ دار ہوں تو پھر آپ اپی مرضی کے نتائج تخلیق کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ نے داری کا مطلب اپنی فلطیوں کو تنایم کر کے اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اگر ایک شخص آج ناکام ہے اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد اسے کامیابی ل گئی تو ہمیں دیجنا پڑے گا کہاں نے ناکامی اور کامیا بی کے درمیان کیا ایسا کیا تھا کہ وہ کامیاب بن گیا۔ جب ہم اس کی کامیابی کی وجہ دریافت کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آدمی ذے دار ہو چکا ہے۔ کی کامیابی کی وجہ دریافت کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آدمی ذے دار ہو چکا ہے۔ نے داری تبول کرنے کامطلب ہے کہ جو پھھاس وقت آپ کے ساتھ ہور ہاہے، اس کی اصل وجہ آپ خود ہیں۔

اس کے برخلاف، ہرغریب انسان کی بیسوچ ہوتی ہے کہ میری تاکا می کے ذہے وارمیرے گھروالے، معاشرہ یا میرے حالات ہیں۔ بیسارے جملے اس کی غیر ذہ واری کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر کو کہتے سنا ہوگا کہ اگر میرے والدین میرے ماتھ ایسانہ کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا؛ اگر فلال پارٹی حکومت میں آگئ تو میرے معاشی مائل حل ہوجا ئیں گے؛ اگر ایسانہ ہوتا تو میں بہت کچھرجا تا۔ یہ غیر ذے دارانہ مزاح کے عکاس جملے ہیں۔

جوآدی اپی حالت کی ذے داری خود قبول نہیں کرسکتا، وہ اپنی اصلاح مجھی نہیں کرسکتا۔ ذے داری قبول کرنے کی پہلی نشانی ہے ہے کہ مجھے آگے جانے کی ضرورت ہے اور آگے برھنے کی سب سے بڑی ذے داری میری اپنی ہے۔

جب آپ خودا ہے آپ کوئٹرے میں کھڑا کرتے ہیں تو آپ میں بہتری آناشروع ہو ہالی ہے۔ جیم دون کہتا ہے کہ '' آدی بڑا مقصد تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے آپ جو جدو جہد کرتے ہیں، وہ اس مقصد ہے بھی اہم ہوتی ہے۔''مثال کے طور پر،ایک مخص ایک کروڑ رو پید کھوگیا تو اتنا نقصان نہیں ہے، جتنا اس مخص کے جانے ہے ہوگا، کیونکہ اس مخص کے اندر بیصلاحیت پیدا موگئ کہ وہ ایک کروڑ کو را کہا سکتا ہے۔ کروڑ کمانے میں اس نے جو سیکھا، وہ کروڑ روپ سے اس کی کہ وہ ایک کروڑ کو روپ سے سیکھا، وہ کروڑ روپ سے اس کے جو کہ کے ایک کروڑ کروٹ کے ایک کروڑ کروٹ کے ایک کروڑ کروٹ کے ایک کروڑ کروٹ کروٹ کے ایک کروڑ کروٹ کے کروڑ کروٹ کے ایک کروڑ کروٹ کی سکتا ہے۔ کروڑ کمانے میں اس نے جو سیکھا، وہ کروڑ روپ سے سے کو کی کے دوٹ کے ایک کروڑ کروٹ کی سکتا ہے۔ کروڑ کمانے میں اس نے جو سیکھا، وہ کروڑ روپ سے کہ کوئٹ کہ وہ ایک کروڑ کروٹ کی سکتا ہے۔ کروڑ کمانے میں اس نے جو سیکھا، وہ کروڑ روپ سے کو کوئٹ کی کوئٹ کے کہ دوٹ کی سکتا ہے۔ کروڑ کمانے میں اس نے جو سیکھا، وہ کروڑ روپ سے کی کوئٹ کے کوئٹ کی کوئٹ کے کہ کوئٹ کی کوئٹ کے کہ کوئٹ کی کی کی کوئٹ کے کہ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کوئٹ کی کروٹ کی کوئٹ کی ک

زیادہ اہم ہے۔ أردو كامشہور محاورہ ہے، "بيد منداور مسوركى دال"، اس كا مطلب بكر بر کھر نے دالے ہوتے ہیں ،ان كے انداز اور اطوار ہى مجھاور طرح كے ہوتے ہیں۔

### معاوضے سے زیادہ کام

دنیا بی جینے لوگ ترقی کرجاتے ہیں،ان میں ایک خوبی بیہ بوتی ہے کہ وہ اپنے تفویش شدہ کام سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ بو نیورٹی کے طالب علم اس راز کوجائے کیلئے ایک جوں والے کے پاس گئے۔وہ جوس والا دن میں ہزاروں رو پے کما تا تھا۔انہوں نے جوس والے سے چند سوالات کیے:

سوال: آپائی سل کیے کر لیتے ہیں؟

جواب: گاس كے ساتھ چھوٹا گلاس مفت ہے۔

سوال: یونو ہم اپل کتابول میں پڑھرہ ہیں کہ ہمیشداحسان کرو، کچھ زیادہ دو۔آپ کو کیے ہا چلا؟

جواب: چالیس برس پہلے میں چھابڑی پر کینو پیچا کرتا تھااور ایک درجن میں تیرہ کینو دیتا تھا۔ کسی نے کہا کدرجن توبارہ ہوتے ہیں۔ میں جواب دیتا ،میرے تیرہ ہوتے ہیں۔ جوآ دمی تیرہ کینوئیس دے سکتا ،وہ ترتی نہیں کرسکتا۔ اس نے کہا کہ رات کو ہمیں بجوئیں آتی کہ میے کیے لے کر جانے ہیں۔

گنگارام کہا کرتا تھا کہ جس نے بھی قدرت سے بیو پارکیا، وہ بھی ناکام نہیں ہوسکا۔
اپنے آپ سے سوال کیا کیجیے کہ میرے ملک نے جھے کیادیا اور میں نے اپنے ملک کو کیادیا؟
معفرت واصف علی واصف فرماتے ہیں،'' دنیا میں جس کے آنے سے فرق پڑتا ہے، اس
کے جانے سے بھی فرق پڑتا ہے۔''اگر آپ کے جانے سے دنیا کو پتا چلے تو پھر آپ بڑے
انسان ہیں، درویش ہیں، پھر آپ اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہیں۔''

ے۔وہ کہتا ہے،'' دنیا میں قدرت اس مخص پرتر تی لازم کردیتی ہے جواپنا بہترین مفت میں ریخ کوتیار ہوجا تا ہے۔''

ویڈیواورلائیولیکچرمیں فرق ہوتا ہے۔ جب آپ لائیولیکچر لیتے ہیں یا آ منے سامنے وتے ہیں تو آپ جس مقام پر جاتے ہیں یاٹرینر لے کر جانا چاہتا ہے، اسے"مقام یقین" کہاجاتا ہے۔مقام یقین علم کے مقام سے اگلامقام ہے، یعنی جومیں جانتا ہوں اس پرمیرا ینین کتناہے، کیونکہ اس یقین کے بعدا گلا قدم عمل کا آتا ہے۔ دنیا میں بے شارلوگ جاننے کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں ،مگر وہ یقین کے مقام پڑہیں ہوتے۔اٹھیں یقین نہیں ہوتا۔ لوگ اپن نیکیوں پرشک میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے۔ باباجی اشفاق احمد فرمایا كتے تھے كە "عين مكن ہے كدوائى بى جى كرنے والا ہوسكتا ہے بابا ہو۔" بہت سادہ لوگوں می بقین ہوتا ہے۔ وہ اینے یفین اور ایمان پر مرمٹیں گے۔اس نقطے سے آغاز کیجیے کہ اس چوٹے سے قدم کوجس ہے آپ اپناسفر شروع کررہے ہیں، چھوٹانہیں ہے۔

### معيار بهتر سيحيح

آپ کام کرنا شروع کیجیے۔ بے شک آپ لائق ہیں یا نالائق ہیں ،لیکن کام کے ساتھ الماتھ آپ اپ معیار کوبہتر بناتے جائے۔اگر آپ اپ معیار کوبہتر نہیں کرتے ، یعنی آپ الكَ انسان بين بنتے تو پھرآپ كا حلقه احباب بہت كم رہے گا۔ اگر ايك شخص اسكول فيچر بنآ الرجب اسكول جاكر ديكها ہے كه و مال تو درود يوار نبيس ہيں، وہ درخت كے ينج بيشكر پرمانا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی کے تمیں سال وہ ایک گاؤں کے بچوں کو ایک درخت کے یج پر ماتے پر ماتے ایک دن فوت ہوجاتا ہے۔ کتنابر اانسان ہے! المیں ... یہ کہانی بہت چھوٹی ہے۔ ایک اور مخص ہے جس کے پاس پچھنہیں ہے۔ وہ

ا بی ہر چیز پیچ کرعلی گڑھ یو نیورٹی بنادیتا ہے۔ یہ بہت بڑی کہانی ہے۔

جس کا کینوس بردا ہوگا، وہ اپنا اثر ات زیادہ چھوڑ ہے گا؛ جس کا کینوس چھوٹا ہوگا، اس کا حلقہ چھوٹا ہوگا۔ آپ اپی خدمات کا معیار ابھی ہے بہتر کرنا شروع کرد ہجے۔ یہ اس لیے کہ کہیں بعد میں جا کرحوصلہ ندر ہے۔ بہت ہوگ گہتے ہیں کہ میں امیر ہوکر بانوں گا۔ جب وہ امیر ہوتا ہے تو حوصلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ بجین سے مثبت مزائ بنائے۔ جوائی جب وہ امیر ہوتا ہے تو حوصلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ بجین سے مثبت مزائ بنائے۔ جوائی کی عمر ابھی کیا ہے۔ اس بات کی پروانہ سیجے کہ آپ کی عمر ابھی کیا ہے۔ بس، آج سے شروع کرد ہجے۔

اگرآپ ابھی ہے کام شروع کر گئے تو دی سال بعد آپ کہیں گے کہ قاسم صاحب، ہمیں باہی ہیں نے کہ قاسم صاحب، ہمیں باہی نہیں نگا کہ ہوا کیا ہے۔ لیکن سب کچھ ہی ہوگیا۔ اس آ دمی کاشکر بیادا کیجے جس نے آپ کوزیرو سے ہیرو بنادیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی سوچ آئی پست ہوکہ شکر یہ کے الفاظ بھی نہ ہوں، آپ کے پاس فاتح بھی نہ ہو، ایک عرضی بھی نہ ہوکہ مالک بیدہ بندہ ہونیں تھا، پھر بھی تھا۔ تیرا کتنا انعام تھا کہ اس کی سوچ کوتو نے آئی قوت دی کہ ایک زمانے کو فائدہ دے رہا ہے۔

جب آپ واضح ہوتے ہیں تو پھر آپ جم کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ جب آپ واضح ہی نہیں ہوتے تو پھر آپ کنفیوژ جواب دیتے ہیں۔ آپ لڑ پڑتے ہیں۔ اپنی خدمات ابھی ہے دین شروع کیجیے اور معیار بہتر کرتے جائے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ مثال ہوں گے۔

# پيدائشي قدرتي صلاحيتيں

ایک تحقیق کے مطابق شخصیت کی تیرہ اقسام ہیں۔ بیتمام اقسام پروفیشن کے حوالے سے ہیں۔ آپ بھی ایڈیسن کی زندگی کو پڑھیں، بچین سے ہی اس کے اندر جذبہ اور جنون

ہے زیادہ تھا۔ اس کی مال کیلئے سب سے بڑا یہ مسئلہ تھا کہ ایڈیسن کو گھر میں اکیلانہیں ہے وزعنی تھی۔ اس کی وجہ بیتھی کہ کئی دفعہ اس کواکیلا چھوڑ اتو وہ مرغیوں کے ڈریے میں جاکر ایڈوں پر بیٹھ کر یہ تجربہ کرنے لگتا تھا کہ اگر مرغی کے انڈوں پر بیٹھنے سے چوزے نکل آتے ہیں تو پھرایڈیسن کے بیٹھنے سے کیا نکلے گا۔

جوملاحیت، جوجذبہ، جوجنون قدرت نے آپ کے اندرڈالا ہے، اگراہے کھنگالا اور رہانت نہ کیا جائے تو وہ ایک چھن بن جاتا ہے۔ جذبے اور جنون کے سامنے رکا ٹیس نہیں رہانت نہ کیا جائے تو وہ ایک چھن بن جاتا ہے۔ جذبے اور جنون کے سامنے رکا ٹیس نہیں۔ اسلامی ساتھ ہے ہیں تو یقین کیجے کہ آئیں۔ صلاحیتیں بھی تنقید کوئیں مانتیں۔ اور اگر آپ اپنے ساتھ ہے ہیں تو یقین کیجے کہ آپ کہدیں گے کہ دنیا ادھر سے اُدھر ہوجائے، مجھے تو وہ کام آب اس کام کودریا فت کرنا۔

ہم میں سے اکثر کو خاصی عمر گزار نے کے بعد پتا چاتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، وہ کام تو میں ہو کام کرتے ہیں، اگر کام تو میرا ہے ہی نہیں۔ چنا نچے ہم بدد لی سے کام کرتے ہیں۔ جو کام آپ کرتے ہیں، اگر اے دل لگی اور دلچیں سے نہیں کر پار ہے تو اسے چھوڑ دینا ہی آپ کیلئے بہتر ہے۔لیکن میں اللہ کی اور دلچی سے نہیں کر پار ہے تو اسے چھوڑ دینا ہی آپ کیلئے بہتر ہے۔لیکن میں بھر کوئی آپ جیسیا دوسرانہ ہو۔

قیم عباس صاحب کہتے ہیں، ہمارے نو جوانوں میں دو بیاریاں ہیں جھوں نے الکا ستیاناں کر دیا ہے۔ ایک نامیدی، دوسرا ویژن کے ساتھ اپنی زندگی کی منصوبہ بندک نزگرنا۔ نو جوان سے بلانگ نہیں کرتے کہ آج ہم یہاں ہیں تو دس سال بعد مجھے کہاں ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بس سے مہینہ گزرجائے، پھرد یکھا جائے گا۔ گزارے والی مون بھی ہوتی ۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جواپی آسانیاں، ان کی سوچ نہیں ہوتی ۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جواپی آسانیاں، انسان کی سوچ نہیں ہوتی ۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جواپی آسانیاں، انسان کی سوچ نہیں ہوتی ۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جواپی آسانیاں، انسان کے دسروں کو دے سکے ۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ''اوپر والا انسان کی سوچ نہیں ہواتو کہاں سے دو گے؟ جب آپ کے پاس پھنیں ہوگا کہاں سے دو گے؟ جب آپ کے پاس پھنیں ہوگا کہاں سے دو گے؟ جب آپ کے پاس پھنیں ہوگا

تو آپ دوسروں کو کیے دیں مے؟

#### اینا کاروبار

جب بھی کوئی ملک مشکل حالات سے گزرر ہاہوتا ہے تواس کا ہر شعبہ مشکل حالات میں ہوتا ہے۔ آج ہمارا ملک دہشت گردی کی جنگ کا سامنا کررہا ہے، معاثی مشکلات کا سامنا کررہا ہے۔ ای طرح ، اور بہت سے دوسر سے معاملات میں مشکلات کا سامنا کررہا ہے۔ جب ایک صورت حال ہوتی ہے تو پھر ملک میں نوکر یاں ملنی کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس شعبے کے میں بہاں سے افراد کا رہی نہیں ملتے۔ باوجوداس کے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ متعلق آئیس بہاں سے افراد کا رہی نہیں ملتے۔ باوجوداس کے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کی نہیں، کام کرنے والوں کا قمط ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ ہمار نوجوانوں کے پاس سے نہیں ہے۔ اس کی دہائی ہیں گر بچویشن یا ماٹر کرنے کے بعد جب فوجوانوں کے پاس سے نہیں ہے۔ اس کی دہائی ہیں گر بچویشن یا ماٹر کرنے کے بعد جب طالب علم مارکیٹ میں جاتا تھا تواسے چار چار نوکر یاں ملتی تھیں ، جبکہ آج ایر انہیں ہے۔ آئ جو جہاں لگا ہوا ہے ، وہ کام بھی کررہا ہے اور ساتھ ، می ساتھ روجھی رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ جو جہاں لگا ہوا ہے ، وہ کام بھی کررہا ہے اور ساتھ ، می ساتھ روجھی رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ جب کہ جس طرح کی نوکری وہ چاہ در ہاتھ اس طرح کی ملازمت ملی نہیں۔

کے لوگ ذین ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو بہت جلد بجھ جاتے ہیں۔ پھر وہ نوکری کرنے کانہیں سوچتے، بلک نوکریاں دینے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر آپ کا کام آپ کو فرسٹریشن دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے، آپ نے غلط کام کا انتخاب کیا ہے۔ صبح کام بھی فرد... اچھی قسمت، صبح کام ، غلط فرد... بری قسمت دندگی میں صبح فرد کا صبح جگہ بر ہونا ہی فرد... اپھی قسمت ، صبح کام ، غلط فرد... بری قسمت دندگی میں تو تو ارادی ہونا ہی کامیا بی ہے۔ اگر اللہ تعالی نے آپ کو بہا در بنایا ہے، آپ میں تو تو ارادی ہوا را آپ میں اضطراب ہوتو پھر آپ اپ نے آپ کو فوکری تک محدود نہ سیجھے۔ بروا سوچئے۔ اضطراب ہوتو پھر آپ اپ نے آپ کو فوکری تک محدود نہ سیجھے۔ بروا سوچئے۔ ان ادر ایک ہے، آزادی ۔ جو آدمی آزادی جا ہتا ہے، وہ کے گاکہ میں ایک ہے، غلامی ؛ اور ایک ہے، آزادی ۔ جو آدمی آزادی جا ہتا ہے، وہ کے گاکہ میں

بری نوکری کی بجائے اپنا جھوٹا ساکام کیوں نہ کروں، کیونکہ بیمیری ملکیت ہوگی۔ میں اپنے آپ وجواب دہ ہوں گا، کسی دوسرے کونبیں ہوں گا۔

دنیا کے ہرکاروبار میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے...اوروہ ہے، کامیابی کی کہانی۔ یہ
آپ رہے کہ آپ دورانِ تعلیم یہ طے کرتے ہیں کہ مجھے کہانی بنتا ہے یا نوکری کرنی ہے۔

یہ بھی مجھ لیجے کہ کامیاب کاروبار کیلئے اعلیٰ تعلیم ضروری نہیں ہے۔ و نیا میں نوے فیصد

کاروباری حفرات نے بھی کاروبار کو پڑھائی نہیں تھا، پھر بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ کاروبار
میں کامیابی کیلئے جو مہارتیں درکار ہیں، وہ تعلیمی اداروں میں فراہم نہیں کی جاتیں تعلیمی اداروں میں فراہم نہیں کی جاتیں تعلیمی اداروں میں فراہم نہیں کی جاتیں تعلیمی کاروبار کے متعلق مضامین پڑھائے ہیں، انھوں نے خود بھی کاروبار کے متعلق مضامین پڑھائے ہیں، انھوں نے خود بھی کاروبار کے متعلق مضامین پڑھائے ہیں، انھوں نے خود بھی کاروبار نہیں کیا ہوتا تو پھرطالب علم اس کو کیسے پڑھ کرکاروبار کرے گا۔

تو پھر، کاروبار کیلئے کیاضروری ہے؟

سب سے پہلی چیز...آپ کے اندرایک بے چینی اور بے تابی ہوکہ جھے نوکری نہیں کرنا۔ جھے اپنا کام کرنا ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ لا کھ کاروبار کے متعلق مضامین پڑھ لیں، آپ کاروبار نہیں کرسکتا۔ بہت کے لیں، آپ کاروبار نہیں کرسکتا۔ بہت کا بادشاہ ہوتے ہیں، گر انھیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ انھوں نے فیرول والا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے۔ انھیں اپنی قابلیت کا پانہیں ہوتا۔ ایڈیس کہتا ہے کہ "اگرانسان کواپنی قابلیت کا پہا ہوتو وہ غلامی برداشت نہیں کرسکتا۔ اورغلامی کا نام ہے، نوکری! جب آگرانسان کواپنی قابلیت کا پہا ہوتو وہ غلامی برداشت نہیں کرسکتا۔ اورغلامی کا نام ہے، نوکری! جب آپ بھی زندگی کے متعلق با تیں من رہے ہوتے ہیں تو ای لمحے کوئی بات دل میں بیخہ جاتی ہے اور زندگی کا زخ مڑجا تا ہے۔ آپ اپنے اندر تو سے ارادی بیدا کیجھے کہ جھے فرکری کرنی نہیں ہے، نوکریاں دینی ہیں۔ اور اس کیلئے ایک کا میاب مالک بنتا ہے۔ جوکوئی آگے جانے کا سوچتا ہے، اگر وہ مختی ہے اور اُس میں قوت ارادی ہے تو پھر اس کیلئے قد رت آگر جانے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کامفہوم ہے کہ ' در ق کے کراسے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کامفہوم ہے کہ ' در ق کے کراسے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کامفہوم ہے کہ ' در ق کے کراسے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کامفہوم ہے کہ ' در ق کے کہ میں اس میں تو سے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کامفہوم ہے کہ ' در ق کے کہ میں میں تو سے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کامفہوم ہے کہ ' در ق کے کہ کر تا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کامفہوم ہے کہ ' در ق کے کہ میں میں تو میں کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کامفہوم ہے کہ ' در ق کے کہ میں جو تیں کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ دسلم کامفہوم ہے کہ ' در ق کے کہ کر خور جا تا ہے۔ حدیث نبوی صلی کی دور کر بی ہے۔ حدیث نبوی صلی کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی صلی کی دور کر بی کی کی کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی صلی کی دور کر بی کے کر بی کر بی کی کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی صلی کی دور کر بی کے کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی صلی کر دیتی ہے۔ دور کر بی کی کر دیتی ہے۔ دور کر بی کی کر دیتی ہے۔ دور کر بی کر بی کر دیتی ہے۔ دور کر بی کر دیتی ہے۔ دور کر بی کر بی کر بی کر بی کر بی کر دیتی ہے۔ دور کر کر بی کر کر

نوص كاروبارش ين-

ان نقطے پر فور کیجے کہ او پر والا ہاتھ نیجے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ ایروق تب ن ہوگی کہ جب آب او پر والا ہاتھ بنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس او پر والا ہاتھ ہوتی کہ جب آب او پر میں جس کا ہاتھ نیجے ہے۔

دنیا میں جتے بھی کامیاب کاروباری لوگ ہیں، ان میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہے کیلئے ہیں میں جنے بھی کام کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے میں تعلیم بہت لوگ ہے کیلئے ہیں کام کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے میں تعلیم بہت بڑی معاونت ہے، لیکن تعلیم بسااوقات آگے بڑھنے کے حوالے سے رکاوٹ بن جاتی ہو وہ سوچ کو چھوٹا کردیتی ہے۔ ہم صرف وہی سنتے ، دیکھتے اور سجھتے ہیں جود کھنا، سنتا اور سجھتا ہیں ہے۔

کاردبارکرنا جائے ہیں اور آپ کے پاس اس کا تجرب اور معلومات نہیں تو ایک آبان
طریقہ یہ کہ کاردباری لوگوں سے ملیں۔ جب آپ کارابطہ کاروباری حضرات سے ہوگاتو
دوآپ کو بتا کیں گے کہ ہم نے بھی بھی اپنا آغاز زیرو سے کیا تو آپ کا ذہن کھلے گا۔ حضرت
شخ سعدی فرماتے ہیں، ''جب بھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو تحور انہیں مانگنا، کینگہ
ماری اوقات تحور کی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بردی ہے۔' ہمارے ساتھ
مسلہ یہ ہے کہ ہم ابنی سوچ کو تا لالگا دیتے ہیں کہ میں کیے ل سکتا ہے۔ اس لیے ہم مانگے
مہیں۔حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اُس ذات یریقین نہیں ہوتا۔

معاثی آسانی کے بعد اللہ تعالی آپ کو بھے اور عقل بھی وے وے تو پھر آپ خوش قست ترین انسان ہیں۔ اگر آپ امیر ہونے کے باوجود عقل وخر دوالے ہیں تو پھر زمانہ آپ کے پیچے چلے گا۔ بڑا کام یہ ہے کہ تھوڑ اہو، گر اپنا ہو۔ آپ مارکیٹ میں جا کیں اور وہاں جا کر سے کیجے اور دیکھئے کہ کہاں کہاں خلا ہے۔ کام تو سب کو کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپ لیے کریں۔ باکر محم علی کلے مرحوم نے اپنے تریف کو ایک مکا مارا اور مقابلہ جیت گیا۔ ال

النظم الما ہزار ڈالر انعام ملا۔ ایک صحافی نے اس سے بوچھا، آپ نے کیا رہانہ میں اے بچال ہزار ڈالر؟ کلے نے جواب دیا، ''یہ رہانہ کا کہ مرف ایک ملے کے بدلے بچال ہزار ڈالر؟ کلے نے جواب دیا، ''یہ بخ (مکا) کو بنانے کیلئے مجھے اکیس سال پریکٹس کرنی پڑی ہے۔''اگر آپ کا ذہن مرف نوکری کے بارے میں، می سوچ رہا ہے تو پھر آپ لا کھ لیکچر لے لیس، کتابیں پڑھ لیس، مرف نوکری کے بارے میں، می سوچ رہا ہے تو پھر آپ لا کھ لیکچر لے لیس، کتابیں پڑھ لیس، لا کام کرنا ہے الکاکوئی فائدہ ہونے والانہ میں ہے۔لیکن اگر آپ کی سوچ ہے کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے نو پھر آپ کی سوچ ہے۔ کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے نو پھر آپ کی سوچ ہے۔ کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے کہ بیجے، آنے والاز مانہ آپ کام ہوگا۔

#### "كى قوم كى بقا كا انحصاراس بات يرب كه كھر ميس كتناوقار ب!" كنفيوشس

رصغر میں کی طرح کے کلچر یائے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے اسلام تو قبول كرليا، كين يهال جو ہزاروں سال ہے كلچر چلا آر ہا تھا، اسے اپنے اندر سے نبیس نكالا۔ يہ گچر اسلام کلچرنبیں،اس لیے کی طرح کی ساجی برائیاں بیدا کرتا ہے۔ پھریہ برائیاں کی طرح کے مسائل کوجنم دیتی ہیں۔ان مسائل میں گھریلومسائل سب سے اہم ہیں۔

محریلومسائل میں بھی اہم ترین شادی کا مسئلہ ہے۔ چونکہ یہاں کے باسیوں میں ہے ہندوانہ مزاج ختم نہیں ہوا، للبذا آج بھی جوشادیاں کی جاتی ہیں، ان میں پنہیں دیکھا جاتا کہاس دیتے میں بچوں کی رضا مندی کتنی ہے۔ بینبیں دیکھا جاتا کہ بچوں میں دینی مطابقت کتنی ہے۔ یہبیں پر کھا جاتا کہ عمر میں کتنا فرق موزوں ہے۔ یہبیں دیکھا جاتا کہ ان کی آپس میں شادی چلے گی بھی یانہیں۔

# معيار متعين نهيس

کلچرادراسینڈرڈ زکی بنیاد پررشتے ہوتے ہیں۔مردکوایک طرف مال تھینچ رہی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف بیوی۔ وہ مجھنیں پاتا کہ میں کس کی بات مانوں اور کس کی نہ مانوں۔ مال کے احر ام میں سرگوں کروں تو بیوی کوئی ہے اور بیوی کی سنوں تو مال کی حکم عدولی ہوتی ہے۔ای کنفیوژن کی وجہ ہے گھر پلومسائل جنم لیتے ہیں۔ اسلام میں بلوغت کے بعد شادی کی اجازت ہے اور ہر بالغ شخص ۔۔ از کا بھی اور کی ہے۔

ہی ۔۔ یہ فیعلہ کر سے جی کہ انھیں کہاں شادی کرنی ہے۔ اس کواتی بھے ہو جھ ہونی چاہیے کہ

بھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ والدین سے ذیادتی کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولا دکی تربیت

اس اٹھازے نہیں کرتے کہ اگر بچ کوشادی کا فیصلہ کرنا پڑے تو وہ سیحے فیصلہ کرنے کے قابل

ہو۔ والدین اپنے بچوں کو بچپن سے جھوٹے چھوٹے فیصلہ کرنے کی عادت نہیں ڈالتے جس

کی وجہ سے جب شادی کا وقت آتا ہے تو پھروہ بچ یا بچی کوشادی کے فیصلے کا اختیار نہیں

ریتے انھیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کا بچہ یا بچی ورست فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ چنا نچہوہ کہتے

بی کہ ہم بی فیصلہ کریں گے۔ یہ ہے، ''اری جھے لینا اور دونوں کی طبیعت کا موازنہ کر لینا

میری بونی چاہیے، لیکن مشاورت، پوچھے لینا، بچھے لینا اور دونوں کی طبیعت کا موازنہ کر لینا

بہت ضروری ہے، کیوں کہ اس کے بعد لڑکے اور لڑکی نے تمام زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گڑار نی ہے۔

### زندگی کاسب سے نازک موڑ

زندگی کی چنداہم ترین صلاحیتوں میں ایک صلاحیت "فیصلہ سازی" کی صلاحیت میں ایک صلاحیت انتہائی اہم ہوجاتی ہے۔ شادی کا فیصلہ نوری زندگی کے فیصلے کا ہوتو یہ صلاحیت انتہائی اہم ہوجاتی ہے۔ شادی کا فیصلہ زندگی کا شاید واحد فیصلہ ہے جس کے اثر ات آدی کی موت تک کی زندگی پراٹر انداز ہوتے ہیں۔ المیدیہ ہے کہ شادی ہی کا فیصلہ کرتے وقت سب ہے کم اس فیصلے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ پھر، اس کا خمیاز ہمیاں بیوی دونوں تمام زندگی بھکتے ہیں اور والدین کے جرم کی سائن کی نسلوں کو بھی ہے۔

مجھے کہاں شادی کرنی جا ہے، کس نے شادی کرنی جا ہے، کیے شادی کرنی جا ہے، اک سب کا تعلق فیصلہ سازی کی صلاحیت ہے۔ جس شخص میں فیصلہ کرنے کی کی ہوتی ہے وہ آنے والے وقت کا انداز ہنمیں لگاسکتا۔ جس شخص کو بیشعور نہیں کہ میراایک کمے کا فیصلہ میری تقدیر بدل دے گا، وہ بھی درست فیصلہ بیں کرسکتا۔ یا در کھیے، فیصلہ ایک لمج میں ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ زندگی بحر بھگتنا پڑتا ہے۔

فیصلہ کرنے کے بعد واپس پلٹانہیں جاسکتا اور نہ شادی بار بار ہوسکتی ہے۔ جب زندگی میں سکون جا ہیے، آرام جا ہیے اوراس کیلئے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہو جوسکون کا باعث بن سکے تو کیوں نہ اس کیلئے وقت پر سوچا جائے اور درست فیصلہ کیا جائے۔ جس کی شادی ہونے والی ہے، اسے اپنی سمجھ ہو جھنہیں ہوتی اور نہ دوسرے یہ شعور رکھتے ہیں۔ خود کو سمجے بغیر شادی کر لینایا شادی کا ہوجانا مسائل کوجنم دیتا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر تو اچھا چل رہا ہے، کین اتن آمدن نہیں ہے کہ گزارا ہو سکے،
اس لیے میاں ہوی دونوں کول کر کمانا چاہیے۔وہ چاہتے ہیں کہ بیوی جاب بھی کرے۔اس
کے برخلاف ، بعض کہتے ہیں کہ ایسے پییوں کا کیا فائدہ کہ جب گھر کو پوراوقت ہی نہیں دینا۔
ایسے لوگوں کو چاہیے تھا کہ شادی سے پہلے سوچتے کہ س کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔

#### اقداراورابداف

سے سی جھے بغیر کہ میری اقد ارکیا ہیں، اہداف کیا ہیں، میں کیسی نسل جاہتا ہوں، سب نکات کا ہا ہوتا بہت ضروری ہے۔ شادی کا مقصد امن اور سکون والا گھر بنانا ہو۔ شادی کا مقصد ایک اچھا خاندان بنانا ہو۔ شادی کا مقصد زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا ہو۔ شادی کا مقصد اللہ اور سالی اللہ علیہ وسلم کوراضی کرنا ہو۔ یہ تمام مقاصد ترجیح میں ہونے چاہئیں جبکہ لوگوں کے مقاصد سے ہوتے ہیں۔ عوما شادی کے مقاصد سے ہوتے ہیں کہ ملل ملے گا، جہنے ملے گا، اسٹیٹس بہتر ہوگا، پروفائل بہتر ہوجائے گا۔ جب مقاصد ہی غلط موتے ہیں تو از دواجی زندگی میں اگر چہ سے چیزیں مل بھی جا کیں، سکون اور خوشی نہیں مل

پتے۔میاں ہوی کے درمیان بُعد بڑھتا چلا جاتا ہے۔اس کی وجہ واضح ہے کہ ان کی ترجیح میں سکون تو تھا ہی نہیں۔جوچیزیں شادی کے ذریعے در کارتھیں، وہ تو مل گئیں۔ مادی اہداف ہے کی گئی شادی میں برکت نہیں ہوتی ،لیکن اخلاق اور کر دار کی بنیاد پرجو شادی کی جاتی ہے،اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔

# وبنى پختگى كا فقدان

گر کو بہتر طریقے ہے چلانے کیلئے ذبئی پختگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج لوگوں
میں دبنی پختگی نہیں رہی اور مزید ختم ہوتی جارہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہماراتعلیمی نظام
ہے جو پختگی پیدائیس کرتا۔ دوسری وجہ میڈیا ہے جو شعور کے نام پر بدتہذی پھیلارہا ہے۔
چنا نچانسانی شخصیت میں جس طرح کی بہتری ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو پاتی۔ اس کا بتیجہ
ینکل رہا ہے کہ تعلیم یا فتہ اور ان پڑھ دونوں برابر ہیں۔ صرف ڈگری کا فرق ہے۔ اگر آپ
جا ناچا ہے جی کہ میڈیا کیوں کر خاندانی اور از دواجی نظام کو برباد کر رہا ہے تو اسٹیفن آرکوی
کی تا جا ناچا ہے جی کہ میڈیا کیوں کر خاندانی اور از دواجی نظام کو برباد کر رہا ہے تو اسٹیفن آرکوی
گی تا ہے۔ ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے بچوں اور والدین کے درمیان خلا پیدا ہوگیا
ہے۔ یہ مسئلہ والدین کو بجھنا چاہیے اور خود انھیں اس خلا کو پُرکر نا چاہیے۔ آج والدین کے
ہیں جی کی بات سنے کیلئے وقت نہیں ہے کہ وہ ججھتے ہیں بچوں کی بات سننا اتنا ضروری

جب تک بچوں کے ساتھ بولنا،ان کی بات سننااوران کو وقت دینا شروع نہیں کریں گے، پی خلاباتی رہےگا، بلکہ بڑھتارہےگا۔

# محبت بإرشمني

ہارے ہاں روایت اور قافت کی بنیاد پر تربیت کی جاتی ہا اور اس مما المت کوئیت ہا مہدیا جاتا ہے اور کہاجاتا ہے کہ اس کا داوا بھی ایے تقاءات کا جا جا بھی ایا تقاءات کا ہا بھی ایا تقاء یہ مما المت بچے کی شخصیت کو بہت نقصان بہنچاتی ہے۔ دو یہ بچھتا ہے کہ دو جو بچکی کرد ہا ہے، درست ہے۔ نیز ، مما المت کی دجہ ہا اس کے یقین بہت محدود ہوجاتے ہی اور ووائی اصلاح نیس کرسکا ۔ انسان کے لاشعور کا اپنا کوئی ذہان نیس ہوتا۔ وو صرف یقین کی بنیاد پر چل رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دو سرول کے یہ جملے سنتا ہے کہ میرا باب ضدی تھا تو یہ بھی ضدی ہے گا، اس کا باب جموث بول اتھا تو یہ بھی جموث بولے گا، دغیر و تو ایے جملے کی سندی ہے گا، اس کا باب جموث بول اتھا تو یہ بھی جموث بولے گا، دغیر و تو ایے جملے کی سندی ہے گا، اس کا باب جموث بول تھا تو یہ بھی جموث بولے گا، دغیر و تو ایے جملے کی سندی ہے گا، اس کا باب جموث بول تھا تو یہ بھی جموث بولے گا، دغیر و تو ایے جملے کی سائر دی تھی جموث بول کی تا تھی کہ کا اس کی اصلاح مکمن نہیں رہتی ۔

ووجبت جوآنے والے وقت می اقتصان کا باعث بند ، وونفرت ہے کہ برتہ ہے۔ کی اسے کیے کو تو ہے کے لے گا۔ "
کہا کہ ' اگر دشمنی بھی کرنی ہو کی تھمندے کرو، کم از کم اس سے کیے کو تو ہے لے گا۔ "
کہاوت مشہور ہے ، " نا وال دوست سے بہتر وانا دشمن ہے۔ "جس مجبت کا کوئی مستقبل نہیں ،
جس کا گوئی ہتے جنہیں ملنا، وہ مجبت خطر ناک ہے۔ الی مجبت جو بچے کو مشکلات سے بچائے ،
الی مجبت جو بچے کو بچییں سال کا ہونے کے باوجود بھی پانچ سال کا عی رہنے دے تو الیکا مجبت بچو بچے کو کوئی گرومنگ نہیں ہونے دی ۔ الی مجبت بچے کوئی النا دینا وہ ہے۔ الی مجبت بچے کی گرومنگ نہیں ہونے دی ۔ الی مجبت بچے کوئی فرومنگ نہیں ہونے دی ۔ الی مجبت بچے کوئی بی بھی کا گرومنگ نہیں ہونے دی ۔ الی مجبت بچے کوئی

# سختى ادرنري ميں توازن

يج كى مجم الرومنگ ند مونے كى ايك وجدرى اور تنى كاب ترتيب مونا بھى ، يار

اور غصے کا تناسب ہونا چاہیے۔ بعض بچوں سے اتن محبت کی جاتی ہے کہ وہ اس کے بگاڑ کا بب بن جاتی ہے۔ اور بعض بچوں سے اتن تختی برتی جاتی ہے کہ وہ بھی بگاڑ کا سب بن جاتی ہے۔ ماریا پیار، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہویا مال کی طرف سے، اس میں تناسب ہونا چاہیے۔ بچے براس طرح غصہ کرنا چاہیے کہ اس کو غصہ لگے۔ لیکن اس غصے کے پیچے نیت پوان بچ کی اصلاح ہو۔ اس طرح ، محبت کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے تا کہ بچے کی شخصیت پروان بے کی اصلاح ہو۔ اس طرح ، محبت کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے تا کہ بچے کی شخصیت پروان بے کے اس طرح ، محبت کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے تا کہ بچے کی شخصیت پروان بے کے اس ملاح ہو۔ اس طرح ، محبت کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے تا کہ بچے کی شخصیت بروان بے کے ک

ہارے پاس اسلامی اقد ار اور روایات ہیں۔ ہمیں ان اقد ار اور روایات کے مطابق بچ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین اپنے بچ کوجس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں، انھیں چاہیے کہ ان اقد ارکے مطابق اس کی تعلیم و تربیت کا بندو بست کریں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بجین سے سکھا کیں۔ انھیں چھوٹے چھوٹے کام ویں۔ انھیں چھوٹی چوٹی فروہ بچوں کو بجین سے سکھا کیں۔ انھیں جھوٹے واریوں کے متعلق پوچھیں۔ جب بچ بجین میں بچوٹی ذے داریوں کے متعلق پوچھیں۔ جب بچ بجین میں خوائی وے داریوں کے متعلق پوچھیں۔ جب بچ بجین میں ذے داریوں کے متعلق بوچھیں۔ جب بچ بجین میں خوائی ہوگی۔

# تحريك كى ضرورت

جی طرح ہم نے پولیو کے خلاف تح یک چلا کراہے تم کیا، ای طرح ہمیں والدین کو باشعور بنانے کیلئے بھی تح یک چلائی چاہیے۔والدین کی تربیت کے معاملے پر بھی جلے جلوس نظنے چاہئیں اور بینرز پر لکھا ہوتا چاہیے کہ ہمیں تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ والدین کودیکنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ کتنی طرح کے پیشے ہیں، کس طرح کی تعلیم دی جارہی ہے، کیا کیا نئے علوم سامنے آ رہے ہیں، فررت کے پیشے ہیں، کس طرح کی تعلیم دی جارہی ہے، کیا کیا نئے علوم سامنے آ رہے ہیں، ونیا کہاں جارہی ہے۔ ان کا پیلم خودان کے بچوں کی تربیت کیلئے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ہمیں ایک ایک ان تیارکرنے کی ضرورت ہے جو تربیت یا فتہ والدین ہے، جو تربیت یا فتہ معاشرہ ایک ایک ان تیارکرنے کی ضرورت ہے جو تربیت یا فتہ معاشرہ

تفکیل دے سکے۔اگر ایسی گرومنگ ہوجاتی ہے تو پھر آنے والی نسل کو اعظے والدین لر جائیں گئی گئے۔

#### مال كاكردار

ماں وہ معلم ہے جونسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ چنانچہ جمیں ان ماؤں کی تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے جنھوں نے آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے۔ جمیں میڈیا کو بھی شعور دینا ہے، کیونکہ میڈیا کا ایک پروگرام، میڈیا کی ایک خبر، میڈیا کی ایک بات کہاں ہے کہاں لے جاتی ہے۔ ایس او پیز طے نہ ہونے کے وجہ سے میڈیا نے بہت غلطیاں کیں۔ ایس لے جاتی ہے۔ ایس او پیز طے نہ ہونے کے وجہ سے میڈیا نے بہت غلطیاں کیں۔ ایسے پروٹو کولز کی ضرورت ہے جو میڈیا کو ذھے دار بنا کیں اور اس کی حدود کا تعین کریں۔ آج میڈیا معلومات اور حقالُق تو دے رہا ہے، ساتھ ہی وہ جس منفیت کو پروان چڑھارہا ہے، اس سے قوم کوشد بدنقصان پہنچ رہا ہے۔

# نو جوانوں میں بگاڑ، خاندانی انتشار کالازمہ

خاندانی بگاڑ کالازی نتیجہ یہ ہے کہ آج کا معاشرہ نو جوانوں کی الی بہت بڑی تعداد بر مشتمل ہے جن کی کوئی سمت نہیں ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ انھیں کوئی گائیڈ نہیں کرتا۔اس اور نمائی کی سب سے زیادہ ذھے داری والدین پر عاید ہوتی ہے،لیکن وہ تو خوداس شعورے نابلد ہیں۔

جن گھروں میں میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے، ان گھروں کے بیچ نفسیاتی عارضوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ جن گھروں میں لڑائی جھڑ ہے رہتے ہیں، میاں بیوی کوچا ہے کہ کم ان کم بچوں کے سامنے لڑائی نہ کریں۔ میاں بیوی کی جدائی کی صورت میں اگر بیچے مال کے ساتھ مل جا کیں، تب باب دور ہوجاتا ہے۔ اگر بیچ باپ کومل جا کیں تو ماں دور ہوجاتی

ے۔ دونوں صورتوں میں نقصان بچوں ہی کا ہوتا ہے۔

مقیقت ہے کہ اگر نو جوان کی بگاڑ میں جتاا ہے نواس نے سب سے پہلے ہے سب پھیا ہے تو الدین ہی سے نواز کھتا ہے تو رہوں پر جھڑتا ہے منفی با تیم کرتا ہے، جلد بازی مچاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جیش میں آ جاتا ہے۔ اس کا آسان ترین حل ہے ہے کہ اللہ پر بھروسا کیا جائے اور اپنے بیش تر معاملات کواس پر چھوڑ دیا جائے ۔لیکن ، تیم ہوگا کہ جب نو جوان نے اپنے کھر میں اپنے معاملات کواس پر چھوڑ دیا جائے ۔لیکن ، تیم ہوگا کہ جب نو جوان نے اپنے کھر میں اپنے اور ماں کواللہ کا نام لیتے ہوئے اور اللہ پر تو کل کرتے ہوئے دیکھا ہو۔خود والدین نے اپنا مقصد یہ بیس بنایا کہ اپنی اولا دکواللہ سے جوڑ اجائے ۔پھر بھلا، وہ کیوں کر اس بارے میں فور کر سکتے ہیں۔

والدین کویہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی آنے والی تسلوں کی بہتری کی خاطر اپنے آپ کو فعظر اپنے آپ کو فعظر ان کے سیار پر فعلے کرنا ہے۔ یہ ایک مستقل کام ہے اور اس کیلئے ضرورت ہے کہ والدین کی اس معیار پر تربیت کی جائے تا کہ آنے والی تسلیس ان خام یوں سے پاک ہوں۔

# حضرت علامه اقبال كافلسفه تعليم

"جھوڑ یورپ کیلئے رقص بدن کے خم و پیج روح کے رقص میں ہے بوئے لیلی" علامہ اقبال

استادوہ نیس ہوتا جوعلم دیتا ہے، بلکہ استادوہ ہوتا ہے جوعلم کی بیاس دیتا ہے۔ ایک اپھا استاد کلاس کو بھانپ لیتا ہے کہ اس کوکون ہی بات کب کہنی ہے اور کون ہی بات اثر کرے گی ۔ ہمارے پاس سندیا فتہ فکر حضرت علامہ اقبال گی ہے۔ یہ فکر پڑھے بغیر سوچ کی آبیار کی نہیں ہو عتی۔ تدریس والے لوگوں کی فکر منظم ہونی چا ہے اور اس کیلے سب سے ضروری پیز اقبال کی فکر ہے۔ حضرت علامہ اقبال کی فکر ہے۔ حضرت علامہ اقبال کی فکر ہے۔ حضرت علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، وہ تحکیل خودی ہے۔ بہت کم لوگ اس خودی ہے آگاہ ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کے فلفے کوجس نے بھی زندگ کی بہت کم لوگ اس خودی ہے آگاہ ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کے فلفے کوجس نے بھی زندگ بیس ہوگا۔ ہمارا الوجوان اور استاد جا نبا ہی نہیں کہ آپ کی فلا می کہاں تک ہے۔ آیا وہ صرف ترانے ، نظم یا گیت تک ہے یا زندگی ہیں بھی اس کا کوئی عمل ہے۔ آگر یہ ہے۔ آیا وہ صرف ترانے ، نظم یا گیت تک ہے یا زندگی ہیں بھی اس کا کوئی عمل ہے۔ آگر یہ ہیں بیتا تو بھر کلام اقبال نصاب ہیں ہے ہواتو طے گا، گرعملی زندگی میں نظر نہیں آگ گا۔

رو المرابعي المالي كالم المالي كالم المالي كالم المالي كالم المالي كالم المالي كالم المالي كالمالي كا

ے کررتے ہیں اور اٹھارہ سال گزرنے کے بعد جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، ہم اس سے آشنا نہیں ہوتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے ہماری جیب میں پہیے ہوں، گرہمیں یہ پتانہ ہوکہ بازار سے کیا خرید نا ہے۔ بچے کھلونوں سے کھیلتا بھلالگتا ہے، گر بردا کھیل تو بجیب لگے گا۔ اگر ہم فور کریں تو زندگی میں برد سے بر سے لوگ کھلونوں سے کھیلتے نظر آتے ہیں، کیونکہ زندگی کی ہم خور کریں تو زندگی میں برد سے برد سے لوگ کھلونوں سے کھیلتے نظر آتے ہیں، کیونکہ زندگی کی بخیدہ چیزہ وں کو انھوں نے بھی سوچا ہی ہجیدہ چیزہ وں کو انھوں نے بھی سوچا ہی ہیں سنجید گی لاتا ہے اور اس سنجیدگی کا نام'' لب پہرے دعا بن کے تمنا میری'' کی نظم میں نظر آتا ہے۔ اور اس سنجیدگی کا نام'' لب پہرے دعا بن کے تمنا میری'' کی نظم میں نظر آتا ہے۔

لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو، خدایا میری

بچدعا مانگتا ہے کہ اس کی زندگی شمع کی مانند ہوجائے۔روشی دینے والا بنتا بہت بڑا
موال ہے۔روشی دینے والا بننے کیلئے لازم ہے کہ آ دمی میں روشی ہو۔ جوخودروشی ہے، وہ
روشی دینے والا بنے کیا کہ کیونکہ وہ وہ ہی شے دے سکے گا جواس کے پاس ہے۔دعا کا زمانہ بچھ
ہوتا ہے اگر دعا فوری قبول ہوبھی جائے تو پھر بھی تا ثیر کا وقت
بعد میں آتا ہے۔

غور کیجی، جود عاہم بجین میں مانگتے ہیں، کتنی تجی ہوتی ہے۔ معاشرے میں کتنے لوگ یا جوری ہے۔ معاشرے میں کتنے لوگ یل جوری کی ملے گا، وی کی مانند ہیں۔ معذرت کے ساتھ، اگر ہم ڈھونڈ نے نکلیں تو صرف تاریکی ملے گا، دون لوگ نہیں ملیں گے۔ آج کا انسان جو آزاد پاکستان میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی سے دعائیں ہے۔ دوروش ہونا ہی نہیں چا ہتا۔ آج کا استادش بنج کا خوگر ہی نہیں ہے۔ ملم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیمل کا نام ہے، بین نفس کے کام آتا ہے، بیہ کچھ انتھا اور حیوانی اطوار نکال دیتا ہے۔ ہمارے اصلاح احوال کا نام تعلیم ہے۔ یہ انسان بنا دیتا ہے۔ ہمارے الیک انیا عمل ہے جو ہمیں عام انسان سے فائدہ رساں انسان بنا دیتا ہے۔ ہمارے الیک الیا عمل ہے جو ہمیں عام انسان سے فائدہ رساں انسان بنا دیتا ہے۔ ہمارے الیک الیا عمل ہے جو ہمیں عام انسان سے فائدہ رساں انسان بنا دیتا ہے۔ ہمارے

معاشرے میں بے شار پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتالیق ہیں، اساتذہ کرام ہیں، پیر ہیں، رہے ہیں مرشد ہیں، مگراُن میں سے کتنے شمع ہیں؟

> دُور دنیا کا مرے دم اندھر ا ہوجائے ہر جگہ میرے حیکنے سے اجالا ہوجائے

ہارا پہلاکام ہے ہے ہم اپنی زندگی کے اندھیرے کم کریں۔ اگر ہماری دنیا کا اندھیر اسے کم نہیں ہوا تو پھراس کا مطلب ہے کہ بچپن میں ہم نے یہ دعائمیں ما نگی تھی، صرف منھے الفاظ ادا کیے تھے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ طالب علم کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے قرم سے دنیا کا اندھیرا کم ہوجائے۔ تعلیم اگر ہمیں چپکنے والا نہ بنائے اور روثن نہ کر ہے تو پھروہ تعلیم نہیں ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مفہوم ہے کہ فور ہے۔ اس حدیث پرغور کیا جائے تو جہال علم نور ہے، وہاں جہالت کا نام اندھیرا ہے۔ دہ علم جس سے سیندروش ہو فہم وفراست اور انداز میں لچک آئے، وہ نور ہے۔ اور اس نور کے مطابق تعلیم ہے۔

ہو مرے دم سے یو نہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چن کی زینت

زینت کامطلب ہے کہ کسی خاص جگہ پرکوئی چیز ایسی ہوجس کی وجہ ہے اس جگہ کی وہلو بوھ جائے۔ پھول کے بغیر باغ خوبصورت نہیں لگتا۔ وہ جنگل ہوجا تا ہے، اس لیے پھول باغ کا اظہار ہے۔ اقبالؒ اس دعامیں بچے سے کہدر ہے ہیں کہ جس راستے پر چل رہ ہو، اس کے انجام پر پہنچ کرتم پھول کی مانند ہوجا وَاوروہ ایسا پھول ہوجوچس کی مانند ہو۔

> زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب علم کی متمع سے ہو مجھ کو محبت یارب

زندگی اگرگزارنی ہے تو اس کا انداز پروانے والا ہونا چاہیے۔وہ انداز جس میں طلب

مادق ہو۔ آگے برط صفے کی جہتو ہلم کی جہتو میں اگر جہیدگی ہنا تا ہو ایک ہیں ہا اور سے اس ہوانہ ہیں۔ ہمارا پروانے کی طرح رہنا مقبولا وے گائی الیکن یہ بدات خود ایک نتیجہ ہے۔ ہا مارا پروانے کا مسافر بننا بذات خود بہت بوی کا میابی ہے۔ یہ وانے کا مزائ ہے ہیا ماہونا ، شع پہ فدا ہونا۔ یہ جانے ہوئے کہ میں اس کے قریب ہماؤں گائو مرجاؤں گا، پھر بھی اس کی طرف بروصتے رہنا ہے ، پھر بھی اس راستے پر چلتے رہنا ہے۔ یہ یا ساورطاب کی بات ہور ہی ہے، یعنی روشنی کی طلب۔

ہو میرا کام غریوں کی جمایت کرنا درد مندوں سے ضعفوں سے محبت کرنا

ہم اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد کے حوالے سے گئے سنجیدہ ہوتے ہیں؟ کیا تعلیم ہماری زندگی کو مددگار بناتی ہے؟ معذرت کے ساتھ بنہیں۔ مقالجے گا متحان میں کامیا بی کے بعد کیا ملک کی خدمت مزاح میں ہے؟ معذرت کے ساتھ بنہیں۔ کیا ایک افسرشاہی ایک عام انسان سے کے ثو جتنا فاصلے نہیں رکھتا؟ کیا اس تک پنچنا اتنا ہی مشکل نہیں ہے جیے امریکا کا ویزا ملنا؟ جس تعلیم اور علم کی بات اقبال کررہے ہیں، کیا افسر کے ممل سے فریوں کی حمارت کے ساتھ بنہیں۔

جن کاہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب آپ پردحی آتی ہادر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور آخیس وحی کے بارے ہیں بتاتے ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں، آپ مست گھرا میں، کیوں کہ آپ تو غریبوں، ضعیفوں کے کام آتے ہیں۔ ہم کلمہ اُن کا پڑھتے ہیں، کیوں کہ آپ تو غریبوں، ضعیفوں کے کام آتے ہیں۔ ہم کلمہ اُن کا پڑھتے ہیں۔ ہم کلمہ اُن کا پڑھتے ہیں۔ ہم کلمہ اُن کا پڑھتے ہیں، کیکن غریب سے دور ہیں۔

میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو، ای راہ پہ چلانا مجھ کو ہم پانچ وقت کی نماز میں کہتے ہیں،''ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ان کا راستہ دکھا جن پرتو نے انعام کیا' اور بچہ بچین میں اسکول میں بیده عاما تگتا ہے کہ'' اے اللہ ، مجھے سید حی راود کھا'' لیکن آج ہم سید حی راہ کی طرف گامزن ہیں؟ معذرت کے ماتھ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ سے تعلیمی فلفے کی پیروی نہیں کروہے۔

حضرت علامہ اقبال خواہش کرتے ہیں کہ اس دعا ہیں جن صفات کاذکر ہوا ہے، وہ تمام صفات ہمارے بچوں ہیں ہوں اور وہ ان صفات کے حصول کیلئے اللہ تعالیٰ ہے وہ ما تقییں۔ آپ نو جوانوں سے فرماتے ہیں کہ اگر تیری خودی پالش نہیں اورا گرتو نے اس کو تاش نہیں آپنجے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیری خودی پالش نہیں ہینچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرتم خودی کو تلاش کے بغیر چلے محقاصد ہیں، تم اس تک نہیں پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرتم خودی کو تلاش کے بغیر چلے محق تو بھر تمہاری زندگی بھی موت ہے، کیونکہ زندگی کا دوام اور زندگی کانام اس دن سے جس دن آپ خودی کے داستے برچلیں۔

ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ خودی پڑھانے والوں کی اپنی خودی پرقرار نیمی ہے۔
ہمارے اُردو پڑھانے والے اس الذہ اپنی خواہش سے اُردو نیمی پڑھا رہے۔ اقبال جمل خودی کی بات کرتے ہیں، وہ اس سے بہت دور ہوتے ہیں۔ جب وہ دور ہوتے ہیں۔ جب وہ دور ہوتے ہیں۔ اس کا نتج یہ دوری کی وجہ ہے۔ جس طرح کی خودی انھیں بجھاتی ہے، وہی پڑھاتے ہیں۔ اس کا نتج یہ دوری کی حددی سے شنانہیں ہو یا تا۔

#### استادكا جمود

ے کے کہ توشامین ہے۔

آپ کی خودی کا دوسرا خوبصورت پہلوم دِمون ہے جونظرتو قاری قرآن آئے ،لیکن مفرقرآن ہو۔اس کے معاملات ، لین دین ، اٹھنا بیٹھنا اور شب وروزتمام احکام اللی کے مطابق ہوں۔ جب لوگ دیکھیں تو اش اش کر اٹھیں کی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہو چھا کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیسی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا ، کیا تم نے قرآن ہیں پڑھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کود کھنا ہے تو قرآن دیکھ لواور قرآن کود کھاتورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کود کھ لیا۔

انسان واحد مخلوق ہے جے اسا کاعلم ملاجس سے چیزوں کے معانی کا پتا چلا۔ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بوچھا کہ ای کو مجدہ کیوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تم اس سے کسی چیز کے بارے میں بوچھو، یہ تہمیں جواب دے گا۔انسان کواللہ نے بیصلاحیت دی ہے کہ وہ کسی معاطے کی تہہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ نوجوانوں میں خودداری بیدا ہو۔ اگر شاہین کی اس صفت کو لیس تو ہمیں ابنی زندگی میں بہت کم لوگ ملیس کے جن میں خودداری

ہمارے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے۔ جب ہم خودداری کی مثال تلاش کرتے ہیں تو خودداری کی مثال تلاش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال جس شاہین کی بات کرتا ہے، وہ اسے نہیں مل رہا۔ اقبال نوجوانوں سے فرماتے ہیں کہ وہ اپنا شکار خود کر سے۔ ہارنہ ما نیس۔ ان کی نگاہ کی وسعت کی کوئی حد ہی نہ ہواور فو کس اتنا ہو کہ انھیں صرف ٹارگٹ ہی نظر آئے۔

اقبال کے ہاں شاہین کچھ صفات کا مرکب ہے۔ انسان میں بیصفات تب بیدا ہوتی بیرا ہوتی بیرا ہوتی بیرا ہوتی بیرا ہوتی بیرا ہوتی ہے۔ بھر سوال اٹھتا ہے کہ ہم جو صفات آپ اندر بیدا کرنا چاہتے ہیں، کیادہ داقعی ہمارے لیے اہم ہیں؟

#### نصاب سته فو د ی

آپ اصاب کے جارد درجے اٹا کے البیاء فور دلالے اللہ اللہ منا استیاب کے جادات ہوں آ فلسفہ سوال اشما تا ہے کہ اکر اور ہے تنے کی فود کی کی توبلی اللہ معاولات بیاری سہاؤ کا موتا ہے۔ ہے۔ کہا جارانسا ہاو جوانالی المعدی فود کی بیدار استا ہے اواد کا منا سند کے فاتعہ آلا ہا ہ

چيزون كوفتكف مراهل سندكذار أر فيارايا جاتا بود الله النائي المعاماتا جوادية إلى المعاماتا جوادية إلى الماء يتا عبد المم في أن المعالم المراها من الفام إدفارة النائي في وأني الله المراه الماء المراها الماء المراها الماء ا

اظام کے بعد پڑھالے والے ہے والی المنزائے وطالب المنزائے ہوالی المنزائے ہوئی دوو طالب علم رہے ، ندائی طرح کے پڑھالے والے رہے ندو وافعائیں افلام اور دیدہ والی جے اللہ المنزائے ہے۔ اللہ تاہم ہے ہم نظیم کوئی رہے ایسان و جو وکوئی رہے ایسان و جو وکود کیشنا جا ہے ہمیں ان و جو وکود کیشنا جا ہے جمین کی وجہت ہے بیا جہا ہے۔

جمیں شارے کے افغادی بناد یا کہا ہے۔ اقبال او جوالوں سے فرمائے الی ایتمائے اللہ است وَر بنو کہتم ہے۔ اقبال او جوالوں سے فرمائے الله ایس اوال ہے۔ آجہ طاقت وَر بنو کہتم ہے۔ افغال ہے۔ جو جو تہد ہے۔ آجہ افغال ہے ۔ آجہ افغال ہے۔ آخبال ہے۔

 زات ہے۔ ہمیں دوسرے کی گالی پر غصر آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کداس کے گالی دینے کی وجہ سے خصر آیا، حالانکہ غصر کنٹرول کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔

ہارے پاس ایسا ہے انتہا گیر ہے جونفس کو جگادیتا ہے، کین روح کوسلادیتا ہے۔
کچہ چیزیں ایسی بیں جنھیں پڑھنے کے بعد ہم تھک جاتے ہیں اور حاصل کچر بھی نہیں ہوتا۔
کچہ چیزیں ایسی ہیں جنھیں پڑھنے کے بعد گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ایسالٹر پچر ، ایسانساب جو آب کوخود کے رائے کا مسافر نہ بنائے ، تجاب ہے۔ نصاب اور فظام تعلیم خود کی کی تھیل میں معاون ہونا جا ہے۔

اگرایک ایک سل پیرا ہوجاتی ہے جے اقبال نہی ہوتو پھراگلی نسلوں کو سمجھانا ہوا آسان ہوجائے گا۔ آج کا مسئلہ بیہ ہے کہ ہمارے پاس معلومات کے ذرائع بہت زیادہ ہیں، لیکن فہم ہیں ہے، دائش مفقود ہے۔ جب اگلی نسل آئے گی تو اس کے پاس معلومات کے ذرائع اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تب اس کیلئے نہم ودائش کا حصول اس سے بھی زیادہ مشکل اس سے بھی زیادہ مول گے۔ تب اس کیلئے نہم ودائش کا حصول اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ فلفہ اقبال آگرا کی فردتک جاتا ہے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ فیض دوسروں تک منتقل نہ ہو۔

# متحرك زندگي

#### "مرخص دنیا کوبدلنا چاہتا ہے، مگرخودکوکوئی بدلنانہیں چاہتا!" لیو ٹالسٹائی

دنیا کی سب می بڑی کامیابی ہے ہے کہ آپ آزاد ہوں ، حالات کے تابع نہ ہوں بلکہ حالات آپ کے تابع ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑی جماقت ہے ہے کہ آپ جمیس کہ میں گرگیا ہوں اور اب آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ حقیقت ہے ہے کہ نہ گرنے سے کوئی رکتا ہے اور نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ ذرائع کی کی کاروناروتے رہیں۔ ہم ساری زندگی آئیڈیل وقت کا انظار کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک مناسب وقت آ جائے ، مناسب ذرائع پیدا ہوجا ئیں ، حالات بہتر ہوجا ئیں ، ملک ٹھیک ہوجائے ، اس کے بعد ہم کچھ کریں گے۔ جان لیجے کہ جو تحص مناسب حالات کا انظار کرتا ہوجائیں ، حالات کا انظار کرتا ہوجائے ، اس کے بعد ہم کچھ کریں گے۔ جان لیجے کہ جو تحص مناسب حالات کا انظار کرتا ہوجائیں ہو ہے کہ اس کیلئے مناسب حالات کا انظار کرتا ہم اس کیلئے مناسب حالات کی نہیں آتے۔ جب تک ہم یہ بھول نہیں جاتے کہ یہ مارے لیے کیا کر رہے ہیں ، ب

محریل کمانے والا ایک ہواور کھانے والے آٹھ ہوں تو ہو جھ بن جاتا ہے۔سب کام کرر ہے ہول تو پھر ہو جھ بیں رہتا ،اس لیے ملک کو ہو جھ بننے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک کوکام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ملک کوایسے شہریوں کی ضرورت ہے جو کم از کم اپنا بو جھ تو اٹھا سکیس ، جوابی ذھے داری تو قبول کرلیں۔

#### قدرت كے ٹرييزز

قدرت معاشرے میں بعض ایسے لوگ بھیج دیتی ہے جومعذوریا ایا ہج ہوتے ہیں۔ اُن کے پاس ذرائع نہیں ہوتے۔ان کا تعلق کی بیماندہ گاؤں سے ہوتا ہے۔ان کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں۔ وہ يتم ہوتے ہیں۔ان كے پاس فيس اداكرنے كے يميے نہيں ہوتے۔اس کے باوجود وہ کامیاب ہوجاتے ہیں۔ بیقدرت کی طرف سے سب سے بڑے ٹرینر ہوتے ہیں۔قدرت انھیں بھیجتی ہے اور یہ ٹابت کرتی ہے کہ اگرتم کرنا جا ہوتو خراب حالات کے باوجود بھی بہت کچھ کر سکتے ہو۔اور نہ کرنا جا ہوتو پھر بادشاہ کے بیٹے ہوکر بھی جھ بین کر سکتے۔

163

آج یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں بچھ کرنے کیلئے مناسب حالات جا ہمیں یا مالات جیے بھی ہوں، ہم دکھا کیں گے کہ ہم کچھ کرسکتے ہیں۔ اگر ہم اس فیلے پرجم جاتے ہیں تو پھر زندگی صدیوں میں، سالوں میں، مہینوں میں نہیں بدلے گی بلکہ زندگی ای کھے بدل جائے گی جس کمے یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔

# سلے خود کو بھر بے

زندگی ملنے کے بعد شعور آتا ہے اور شعور کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ انسان کے کہ مجھے خود فیصلہ کرنا ہے۔ وہ طے کرے کہ مجھے متحرک انسان وہ ہوتا ے جوذ مددار ہوتا ہے۔ جو خص اپنی ذ مدداریاں پوری نہیں کرتا، وہ اپ لیے پھی ہیں کرسکتا تووہ ملک کیلئے بھی کچھنیں کرسکتا۔ یانی سے بھرا ہوا گلاس کسی کے کام آتا ہے، خالی کوتو خود مرورت ہوتی ہے۔اگر خالی برتن میں بچھ ہے ہی نہیں تو وہ دوسروں کو کیادے گا۔اپنے پاس مجھی وگاتو دوسروں کودیے کے قابل ہوگا۔

#### بيمقصد باتھ

آئ جمیں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جمارا ہاتھ نیچے والا ہوگایا و پر والا۔ او پر والا ہاتھ بہتر کیوں کہا گیا، کیونکہ او پر والا ہاتھ متحرک ہاتھ ہے۔ وہ دو سروں کا بختاج نہیں ہے۔ ہم ذہب کو علیحہ و کر دیتے ہیں۔ فدہب کہتا ہے کہا و پر والا ہاتھ نیچے والے علیحہ و کر دیتے ہیں۔ فدہب کہتا ہے کہا و پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے کہ در کرنے والا انسان ہے۔ ہماری تھوڑی کی مرد کی کیلئے تنی ہاتھ ہے کہ در الا ہاتھ مدد کرنے والا انسان ہے۔ ہمیں انداز و ہی نہیں ہوتا کہ بدی آمیانی بیدا کرسکتی ہے، اس کا جمیں انداز و ہی نہیں ہوتا کہ بدی آمیانی بیدا کرسکتی ہے، اس کا جمیں انداز و ہی نہیں ہوتا کہ بدی آمیانی بیدا کرسکتی ہے، اس کا جمیل انداز و ہی نہیں ہوتا کہ بدی ہی واصف فی واصف فرماتے ہیں، ہمارے ایک جمیلے سے کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہمارے ایک جمیل زند و رہتا ہے۔ "

### قدرت كى گفتگو

تدرت ہردن ہارے ساتھ گفتگو کرتی ہے۔ بھی کی استاد کے لیکھرے، بھی چھونے سے حادثے سے، بھی کی مثال سے، بھی ٹی دی پراچا تک جملہ آجانے ہے، بھی کی کے سے حادثے سے، بھی کی مثال سے، بھی ٹی دی پراچا تک جملہ آجانے سے، بھی کی مثالات سے گزرنے سے، جملہ ل جانے سے، اور بھی کی مثالات سے۔ تدرت ایسے

لوگوں کا نظار کرتی ہے جن کے پاس جذب اور جنون ہوتا ہے۔ قدرت کہتی ہے کہ اب لوح بلمنہارے پاس ہ،اب بتاؤتمہاری رضا کیا ہے۔

مخرک زندگی کا مطلب سے کے ممیں قدرت کی طرف سے جو پیغامات ال رہے ہیں، الحس مجھ سیس اوران کے مطابق عمل کرنے کے قابل ہوں۔ جب آب اللہ تعالی کیلئے امخارہ عظے جنون کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر قدرت آپ کودد ایت کردی ہے کہ آپ او گوں کے خال کو بردھ سیس،ان کی سوچ کو بڑھ سیس پھرآ دی میں ظرف آجاتا ہے۔ پھراس میں حوصلہ آجاتا ہے۔ متحرک انسان وہ ہے جس میں حوصلہ اور برداشت ہو۔ جودوسرے کو برداشت ہیں كرسكا، ومتحرك نبيس موتا \_اشفاق احد قرمات بيل كما يكيوسيزن وه موتاب جواجم كام رِ جار ہا ہواور رائے میں اے کتارہ جائے تو وہ کتے کوہیں برنتا، بلکہ اپنی جان اس سے چیزاتا ہادرانی منزل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ کتابیٹ نے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹے چھوٹے مسائل میں آدمی عاجز آجائے اور جڑج اہوجائے۔

# دوسروں کی فکر چھوڑ یے

يفكر چھوڑ ديجيے كدان كاكيا بے كا، يالوگ كدهر جارے بي - بلكديه وچنا شروع تيجيے كىمراكيابے گا، كيونكہ جب تك ہم" خود" برنبيں آتے ، زندگی كے بيمسائل طل نبيں موں ك-اگرجمايخ او پراسلام نافذنبيس كرسكة تو پحرجميس پاكتان پراسلام نافذكرنے كے بارے میں بھی سوچنانہیں جا ہے۔اگراپے لیے فیصلہ سازی اچھی نہیں ہے تو پھر پاکستان كيا كمي اچى نہيں ہوسكتى۔ اگر ہم اپنے مستقبل كے بارے ميں فكر مندنہيں ہيں تو پھر ہميں پاکتان کے متعبل کے بارے میں فکر مندنہیں ہونا چاہیے۔ہم غلط شروعات کرتے ہیں، المارى شروعات حقيقت ببندانهبين موتين اوراس وجهس تيجهبين ملتاتوجم مقدر بروال استے ہیں۔ ہمیں اکثریہ بتاہی نہیں ہوتا کہ میں کرنا کیا ہے، کیوں کہ ہم نے اپی شناخت کا پہلاقدم ہی اٹھایانہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپی شناخت نہیں کریں گے، اپنے حقیقی ممالل سے بھی آشنانہیں ہو سکتے۔

اگلامرطہ یہ ہا اپنے دوز بیٹھا جو تیاں گانٹھا کر ارتلاش کیجیے،خواہ وہ چھوٹاسا ہی ہو۔ بھاٹی چوک میں ایک موچی بابا فیروز بیٹھا جو تیاں گانٹھا کرتے تھے۔انھوں نے اپنی زندگی کے چالیس سال اس کام میں صرف کر دیے۔وہ جو دعا کرتے ، قبول ہو جاتی تھی۔ کی نے پوچھا، بابا ہی آپ کی طرح ولی بن گئے۔انھوں نے کہا،'' پتر ، دنیا سمجھ دی اے وڈے کم کرن نال بندہ ولی بندا اے۔ کم چھوٹا جیا پھڑ لوکین اونوں ایما نداری نال کرو۔'' یعنی دنیا سیجھتی ہے کہ بڑا کام کریں گئے تو ولی بنیں گے نہیں ، چھوٹا ساکام پکڑ لواور اسے دیا نت داری کے ساتھ کرنا شروع کردو۔

# كالكاكام

متحرک فرد (ایکٹیوسٹیزن) وہ ہوتا ہے جوچھوٹا ساکام کررہا ہو، کیکن کمال کا کررہا ہو۔
ابرا ہم کئن جب پہلی باراسمبلی میں گیا تو ارکانِ اسمبلی ہنس پڑے اور کہنے لگے کہتم مو چی کے بیٹے ہو نئکن نے جواب دیا، ہال میں موچی کا بیٹا ہول لیکن تم جانتے ہو میراباپ وہ موچی کا بیٹا ہول لیکن تم جانتے ہو میراباپ وہ موچی کا میٹ کوئی نہیں بناسکتا۔ آپ جو بھی کام کریں، ایسا فراکہ واک کوئی دوسرااس سے بہتر نہ کر سکے۔

جاوید چوہدری کہتے ہیں کہ لا ہورشہر میں اگر کسی کو ایک سموسہ بھی کمال کا بنانا آتا ہے تو وہ مشہور ہوجائے گا۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا کام بھی کمال کا نہیں کرنا جانتے۔ اس کیلئے ضروری ہے کہ کام کی شروعات باہر سے نہیں ہوں گی بلکہ اپنی ذات ہے ہوں گی۔ اگر ہماری سوچ ، ہمارے یقین اور مائنڈ سیٹ کا کنٹرول اپنے پاس نہیں ہے تو پھر ہمارے لیقین اور مائنڈ سیٹ کا کنٹرول اپنے پاس نہیں ہے تو پھر ہمارے لیگے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس ملک کو بوجھ اٹھانے والے لوگ

پائیں۔اس ملک کواستاذئیں چائیں بلکہ ایمیواستاد چائیں۔اس ملک کوسائنس دان نہیں چائیں۔اس ملک کوسائنس دان نہیں۔

پائیں۔اس ملک کو وہ لوگ چائیں۔اس ملک کوطالب ملم نہیں چائیں بلکہ ایمیوطالب ملم پائیں۔اس ملک کو وہ لوگ چائیں جو واقعی اپنا کر دار اواکرنا چاہتے ہیں۔کی ڈراے یافلم میں ایک کر دار زکال دیا جائے تو وہ فلم ادھوری رہ جائے گی۔اگر ہم اپنا کر دار اواکرنا شروع کر ہیں گے۔

میں ایک کر دار زکال دیا جائے تو وہ فلم ادھوری رہ جائے گی۔اگر ہم اپنا کر دار اواکرنا شروع کر ہیں گے۔

میں ایک کر دار زکال دیا جائے تو کہ چھوٹے سے بچے کی صورت میں ہوتی ہے جو کھلونوں یہ نزعہ کی شروع ہوتی ہے تو کسی چھوٹے سے بچے کی صورت میں ہوتی ہے جو کھلونوں کے ساتھ کھیتا ہے۔ پھروہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر چلنا شروع کرتا ہے۔پھروٹا سابیک کے ساتھ کھیتا ہے۔پھروہ اپنی ماں کی انگلی پڑ کر جونا شروع ہوتا ہے اور وہ کند ھے پر آجا تا ہے۔وہ بڑ اپنی کر اسکول جانا شروع کرتا ہے۔ پھر دوڑیں لگ جاتی ہیں۔پھر تھوڑی کی کر جھک ہے۔وہ بڑ تو جاتا ہے۔پھر چار بیائی آجاتی ہیں۔پھر تھوڑی کی کمر جھک جاتی ہیں۔پھر تھوڑی آجاتی ہیں۔پھر تھوڑی آجاتی ہے۔پھر چار بیائی آجاتی ہیں۔پھر جوار بیائی آجاتی ہے۔وہ بھر جاتی ہیں۔پھر جوار بیائی آجاتی ہے۔وہ بھر جاتی ہیں۔پھر تو بیائی آجاتی ہے۔وہ بھر جاتی ہیں۔پھر جاتی ہیں۔پھر تو بیائی آجاتی ہے۔وہ جاتھ میں چھڑی آجاتی ہے۔پھر چار بیائی آجاتی ہے۔ پھر چار بیائی آجاتی ہے۔

## آپ کیا کریں گے

کی نے کی صاحب کو کہا کہ آپ کیا کررہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، آج کل تو ہیں جوان ہوں، پہے کمار ہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ کے والدصاحب؟ اس نے جواب دیا، وہ بچے سے بڑے ہوئے، شادی کی، پھر بچے ہوئے، پھر بچول کی شادی کی، پھر بچے ہوئے، پھر بچول کی شادیاں کیں اور فوت ہو گئے۔ اس مخص نے پوچھا، آپ کے دادا؟ اس نے جواب دیا، انحوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس مخص نے پوچھا، آپ کے دادا؟ اس نے جواب دیا، انحوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس مخص نے پھر سوال کیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس نے جواب دیا، غیر میں ایسا ہی کروں گا۔

جوالیای کرتا جاتا ہے وہ ایک دن قبر میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا کوئی کردار ادائیں کیا ہوتا۔ ایکٹولوگ بھاگتی دنیا کوچھوڑتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس بجوم کی پیروی نبیں کرنی ہمیں اپنی زندگی کومتحرک بنانا ہے۔

# بھیڑ جال سے بچئے

دنیا کی سب سے موثر تبلیغ رول ماڈل بنتا ہے،نصیحت کرنانہیں۔ پرانے طریقوں کو تو ژنا ہوگا جوسارے چلارہے ہیں۔اگرہم وہی کرتے جائیں گے جوہوتا آرہاہتو پھروی ملتارہے گا، جوملتار ہاہے۔ کچھ نیایانے کیلئے کچھ نیا کرنا پڑے گااور کچھ نیا کرنے کیلئے س سے پہلاکام بیکرنا ہے کہ جوم کوچھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ بیہ جوم حماقتوں کا جوم ہے، جہالوں كا بجوم ب، بوقوفيوں كا بجوم ب، غيرذ عداريوں كا بجوم ب، بي شرى كا بجوم ع. ایک وقت تھا کنفس کو مارنے کے لیے کئ کئی سال یانی میں کھڑار بہنا پڑتا تھا مجھلیاں یاؤں كا كوشت كها جاتى تھيں، پركہيں جاكرنام بنآتھا۔ بابا فريدمسعود عجنج شكرٌ جوآج كے ولى تاب كہتے ہيں كه آج كے دور ميں صرف كناه سے ني جانا ولائيت ہے، نيكي تو بہت دوركى بات ہے۔ بھی اللہ تعالی سے اپناتعلق محسوں کر کے دیکھتے، پھردیکھتے کیسے ایکٹیوسٹیزن بنے ہیں۔ ایک صاحب کوجن پکڑنے کا بہت شوق تھا انھوں نے ساری زندگی جن پکڑنے میں لگا دی،لیکن جن نہ پکڑ سکے۔ کی نے کہا کہ فلال گاؤں میں ایک شخص رہتا ہے،اس کے پاس ایک جن ہے۔اس کے پاس جاؤ، وہتہمیں جن پکڑنے کا طریقہ بتادےگا۔وہ اس گاؤں میں چلا گیا۔اس نے دیکھا کہ جس مخص کے پاس جن ہوہ اپنے محن میں چار پائی پر بیٹھ كرمرغيول كوداند وال رما ہے۔اس نے سوجا، لكتانبيس ہے كداس كے پاس جن موگا۔ دا پاس گیااور پوچھا، کیا آپ کے پاس جن ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔اس نے کہا، پھر جھے جن پکڑنے کاطریقہ بتا دیں۔اس نے کہا، جن کو پکڑنا چھوڑ میرا جن لے جا۔وہ سانے بوتل میں فارغ پڑا ہے۔اس نے بوتل اٹھائی اورالٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ گھر جاکرال نے بوتل کو کھولا ، اندر سے دھوال نکلا ، واقعی جن نکل آیا۔ پھراس جن نے ہاتھ باندھ کر

پوچھا، کیا علم ہے مبرے آتا کا اس نے کہا، مجھے بڑا ساگھر چاہے۔ جن نے کہا، یکا منہیں ہوسکا، کوئی اور کام بتا کیں۔ اس فخص نے کہا، مجھے پانچ کروز روپہ چاہے۔ جن نے کہا، یہ کام نہیں ہوسکا، کوئی دوسرا کام بتا کیں۔ اس نے کہا، مجھے گاڑی چاہے۔ جن نے کہا، یہ کام نہیں ہوسکا۔ اس فخص نے کہا، کیا تم واقعی جن ہوا جھے تو تم پر شک ہے۔ جن نے کہا، یم واقعی جن ہوں۔ اس فخص نے کہا، کیا تم کام نہیں ہوں۔ اس فخص نے کہا، کیا تم کیا کر سکتے ہو۔ جن نے جواب دیا، میں دکان سے سوداسلف لاسکتا ہوں، آپ کے بچوں کو اسکول چھوڑ سکتا ہوں۔ اس فخص نے کہا، یہ تو بہرے چھوٹے کام ہیں۔ جن نے کہا، میر اپہلا آقا بھے سے دس سال سے بھی کام لیت رہا ہے، اس لیے میں بوے برے کام کرنا بھول گیا ہوں۔ ہم بوے تو ہوں گئے ہیں، لیکن رہا ہے، اس لیے میں بوے برے کام کرنا بھول گیا ہوں۔ ہم بوے تو ہوں گئے ہیں، لیکن رہا ہے، اس لیے میں بوے ہیں۔ ہم چھوٹے کے میں کام کرنا جھول گیا ہوں۔ ہم بوے تو ہوں گئے ہیں، لیکن رہا ہے، اس لیے میں بوے ہیں۔ ہم چھوٹے کام کرنا جھول گیا ہوں۔ ہم بوے تو ہوں گئے ہیں، لیکن نے اپنے آپ کوا تنا چھوٹا کرلیا ہے کہی کاا کیہ جملہ زندگی میں دیوار کھڑی کردیتا ہے۔

# منزل كامسافر

اگرگاڑی ایک سوہیں کی رفتار پر جارہی ہوتو سڑک کنارے کھڑے کچھ ہی کہدر ہے ہوں، وہ خواہ گالیاں ہی جکتے ہوں، گاڑی چلانے والا ان پر توجہ نہیں دےگا۔ لیکن اگر بہی گاڑی دس کی رفتار ہے رہی ہوتو پھرگاڑی چلانے والا راہ گزرتی گائے کو بھی دیکھے گاڑی دس کی رفتار ہے رہی ہوتو پھر گاڑی چلانے والا راہ گزرتی گائے کو بھی دو کے گا کہ تم نے کیا کہا گا، کو سے کو بھی اور جس نے پچھ نہیں کہا، اس کو بھی روکے گا کہ تم نے کیا کہا گا، کو سے کو بھی اور جس نے پچھ نہیں کہا، اس کو بھی روکے گا کہ تم نے کیا کہا ہے۔ متحرک آ دمی پنہیں دیکھتا کہ دنیا کیا کہدرہی ہے۔ اس کا ٹارگٹ واضح ہوتا ہے اورا کیکسو بیس کی تیزی کے ساتھا پی منزل کی طرف بھاگر رہا ہوتا ہے۔

سوہیں کی تیزی کے ساتھ اپی منزل کی طرف بھا کے ہاتھ ارہے ہیں۔ ہم تواتے گر چکے
ہم اپنے گلی محلے کی صفائی کیلئے کوڑے والے کے ہنتظرر ہتے ہیں۔ ہم تواتے گر چکے
ہم اپنے گلی محلے کی صفائی کے قابل بھی نہیں رہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو محف کوڑا
ہیں کہ اپنے گھر کی صفائی کے قابل بھی نہیں رہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو محدثوں کیلئے
ہیں کہ اپنے گھر کی صفائی والا ہے، وہ ہماراکوڑ ااٹھانے آیا ہے۔ ایک شہر میں پچھ دنوں کیلئے
اٹھانے آیا ہے، وہ تو صفائی والا ہے، وہ ہماراکوڑ ااٹھانے آیا ہے۔ ایک شہر میں پچھ دنوں کیلئے

صفائی والوں کو نکال دیا گیا۔ شہر میں اتنا کوڑا جمع ہوگیا کہ کار وبارِ حیات مشکل ہوگیا۔ ہمایک آدی نکال دیں تو ہمارے کام بند ہوجاتے ہیں۔ ہم بہت کم ور ہوگئے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں یہ ہمیں قدرت نے کیوں بھیجا ہے۔ اگر ہمیں اس کا بتا ہے تو پھراس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ اور وہ کام یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ لیکن، کرور انسان مدو نہیں کرسکتا۔ دوسروں کی مدد کرنے کیلئے جرات جا ہے۔ اگر ہم فقط یہ فیصلہ کرلیں کہ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو کتنے لوگوں کی مدد ہوجائے گی۔ اگر ہم کمال کے انسان بن جاتے ہیں تو ہم ہے جڑے ہوئے کتنے لوگوں کی ندد ہوجائے گی۔ اگر ہم کمال کے انسان بن جاتے ہیں تو ہم ہے جڑے ہوئے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل جا کیں۔ ہم مثال نہیں بنج مثالی بدل جا کیں۔ ہم مثال نہیں بنج مثالین دیتے رہے ہیں اور بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی مثال بنتا ہے۔ ونیا کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل ہیہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل ہیہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل ہیہ ہے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل ہیہ ہیں وہ ہم کے کہ یا کتان کے نقٹے پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل ہیں کے کہ یا کتان کے نقٹ پر ہم نظر آتا ہے، لیکن اصل ہیں کے کہ یا کتان کے نقٹ ہم نظر آتا ہیں۔

# ا بی بساط بھرتو تیجیے

جب حفرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ جلائی گئ تو جڑیا اس آگ کو بچھانے کیلئے اپنی چونے میں پانی لے کر جارہی تھی۔ کسی نے اسے تا نا دیا کہ اس پانی ہے آگ نہیں بجھے گ۔ جڑیا نے کہا، یہ اہم نہیں ہے کہ ان چند بوندوں سے آگ بجھے گی کہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ جڑیا جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بوجھے گا، تم نے کیا کیا تو میں جواب دوں گی کہ میری چونے میں چند بوندیں آتی تھیں، میں نے اپنی بساط بحردہ چند بوندیں ضروراس آگ برگرا کیں۔

جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور وہ کہے گا کہ تم کتنے ایکیو تھے
اور اگر ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہم جو کر سکتے تھے، وہ بھی نہیں کر سکے تو وہ پو چھے گا کہ پھر تم نے کیا
گیا؟ ہم جواب دیں گے کہ گلہ کیا تھا، شکوہ کیا تھا، لڑائی کی تھی، منفی سوچا تھا، نعرے لگائے
تھے، احتجاج کیا تھا۔ ہر براکام جو میں کرسکتا تھا، وہ کیا۔

لوگ دعا وَل کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہال خطوط بھیجے ہیں۔ کوئی بیٹا ما تگ رہا ہے،

کوئی نوکری ما تگ رہا ہے، کوئی گھر ما تگ رہا ہے۔ فرشتے ان سارے خطوط کو علیحدہ کرتے

جاتے ہیں۔ جب کہ ان میں ایک خط ایسا آتا ہے جس پر کھا ہوتا ہے کہ اے اللہ، مجھے کی

کام پرلگادے۔ مجھے کوئی کام لے لے۔ میں تیرابندہ ہوں۔ تجھے دور ہوں۔ تیرے

پاس وابس لوٹ کر آتا ہے۔ وہ خط، وہ دعا فوراً منظور ہوتی ہے۔ کوئی خط تو ایسا ضرور ہوتا

پاس وابس لوٹ کر آتا ہے۔ وہ خط، وہ دعا فوراً منظور ہوتی ہے۔ کوئی خط تو ایسا ضرور ہوتا

پاس وابس لوٹ کر آتا ہے۔ وہ خط، وہ دعا فوراً منظور ہوتی ہے۔ کوئی خط تو ایسا ضرور ہوتا

# كاؤنسلنك اوركو چنگ

"کا وُسلراورکوچ این کلائٹ کواہم فیصلہ کرنے میں درست رہنمائی کرتے ہیں!" ڈیوڈ لارنس پریسٹن

ہمیں زندگی پہلے مل جاتی ہے جبہ عقل اور شعور بعد میں ملتا ہے۔ جب عقل وشعور کی اللہ اللہ ہوتی ہے کہ ہم زندگی کے اہم ترین سوالات کے جوابات جانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میچے کیا ہے اور غلط کیا ہے، من چاتی شے حاصل کیے کرنا ہے، منزل کی شناخت کیے کرنی ہے، جانا کدھر ہے، پانا کیا ہے، کھونا کیا ہے، منزل کی شناخت کیے کرنی ہے، جانا کدھر ہے، پانا کیا ہے، کھونا کیا ہے، منزل کیے پانی ہے، حقیقت کیا ہے، وغیرہ ... جیسے جوابوں کیلئے ہم دوسروں کے بخان ہوتے ہیں۔ منزل کیے پانی ہے، حقیقت کیا ہے، وغیرہ ... جیسے جوابوں کیلئے ہم دوسروں کے بخان ہوتے ہیں۔ موتے ہیں۔ موتے ہیں۔ کیوں کہ وہ ان چیز وں کے ماہر نہیں ہوتے دوالے یہ جوابات اکثر غلط ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیوں کہ وہ ان چیز وں کے ماہر نہیں ہوتے دوسری جانب ہماری اپنی تھل ، اپنی سجھ آئی نہیں ہوتی کہ وہ ہماری زندگی کو کامیاب اور خوش ، نا سکے۔ پھر تھینی بات ہے کہ ہمیں زندگی کے بنیا دی مسائل میں معاونت اور رہ نمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب یہ معاونت ورہ نمائی ہم کی ماہر سے لیتے ہی توا ہے کا وُنسلنگ اور کو چنگ کانا م دیا جاتا ہے۔

انسان کو ہمیشہرہ نمائی کی ضرورت رہی ہے۔ کاؤنسلنگ، کو چنگ یالائف کو چنگ کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ بیسنر بابوں سے شروع ہوتا ہے۔ کی گاؤں میں بابا جی کی درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے تھادراس گاؤں کے بچوں
اور نو جوانوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ الفاظ سے معانی تک کاسفر طے کرنے والے یہ بے شار
بابے دنیا میں موجود تھے۔ یہی کلچر دنیا میں آج بھی کئی جگہوں پر موجود ہے، جیسے مصر میں
بو نیورسٹیوں کے اندرشام کے اوقات میں لوگ اپنی نوکریوں، اپنے کاروبار سے ہٹ کر
بیٹھتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ با تیں یہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کسے جینا ہے،
کیے مرنا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، فکر کیا ہے، حیات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا
نہیں ہے، کیا خوشی ہے، کیا غم ہیں۔ آج البتہ اس کی پروفیشنل شکل آگئ ہے اور بیشکل
کاؤنسلنگ اور کو چنگ کے عنوان سے دستیاب ہے۔

جس طرح ہر شخص کو کو چنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ای طرح اداروں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، ای طرح اداروں کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مختلف شعبوں کے کنسائنٹ رکھتے ہیں تا کہ اپنے کاروبار میں بہتری لائی جاسکے۔ ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں سے چیزیں آجاتی ہیں، پھران کی ضرورت پڑجاتی ہے۔

# مهارتين

کاوُسلریا کوچ دراصل وہ ماہر ہوتا ہے جومسکے اور فرد کے درمیان موجود تنازعہ کی شدت کو کم کردیتا ہے اور مسائل کے حل کے نظر یقے بتا تا ہے، نگ سوچ دیتا ہے اور بسااوقات مرف احساس دلاتا ہے۔ یروفیشنل کاوُسلریا کوچ یین با قاعدہ سکھتا ہے۔

جو پرانے اور روایتی بابوں کا بسااوقات پیشہ ورانہ تجربہیں ہوتا تھا۔انھوں نے یہ فن کسی سے باقاعدہ نہیں سیکھا ہوتا تھا۔ البتہ انھوں نے زندگی سے اور تجربوں سے سیکھا ضرور ہوتا تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی میں تجربہ بہت برااستاد ہے، کیکن محض تجربہ رکھنا اور با قاعدہ نفسیات اور ساجیات پڑھنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر ایک شخص پرونیشنل ہے تو پھر بینی بات ہے کہ اس کی سمجھ ہو جھ بھی و لیے ہی ہوگ ۔ اس کا مشاہرہ ، اس کا تجربہ ، اس کی تعلیم ، اور اس کو جواتالیں ملے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ ان اسا تذہ نے اے سکھایا ہوگا کہ کہتے آپ کو آگے بردھنا اور کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ پرانے بایوں کے پاس بسا اوقات اس چیز کی باقاعدہ سمجھ ہو جھ نہیں ہوتی تھی ۔ وہ صرف اپنی علاقوں کو جانے تھے۔ ان کا زندگی کا مشاہرہ کم ہوتا تھا۔ آج بیصورت حال بدل گئی ہے۔ تاجی قاعدہ کا وُنسلرکو تلاش کیا جاتا ہے۔

# ہرشعبے کی مہارت الگ ہے

زندگی کے سات شعبے ہیں اور گیارہ تم کے مسائل ہیں۔ بے شار طرح کے بیٹی ہیں۔

یسب چیزیں ل کرانسان کو بتاتی ہیں کہ ہمیں ان مسئلوں کو حل کرنا ہے۔ جس طرح مخلف
اعضا کے الگ الگ ماہرین ہوتے ہیں، آٹھوں کا ماہر علیحدہ، دل کا ڈاکٹر علیحدہ، معدے
کا علیحدہ، غرض کہ ہرمرض کا علیحدہ سے ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی طرح جتنے مسائل ہیں ان تمام
مسائل کے ایک پرٹ بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ان مسائل کا خاص علم اور
آسان حل ہوتا ہے۔

پاکتان ایک ایما ملک ہے جہاں تعلیم اور تربیت علیحدہ ہو چکی ہیں۔ان کا آپس میں فاصلہ بہت بڑھ چکا ہے۔ مال کو اچھی مال بننے کی تربیت نہیں ہے۔ بیٹے کو اچھا بیٹا بننے کی تربیت نہیں ہے۔ بیٹے کو اچھا بیٹا بننے کی تربیت نہیں ہے۔ باپ کونہیں پتا کہ باپ کی ذھے داریاں کیا ہیں۔ پاکتانی کو اچھا شہر کی بننے کی تربیت نہیں ہے۔ مطالب علم کو اچھا طالب علم بننے کی تربیت نہیں ہے۔ نبر لینائی کافی نہیں ہے۔ گرومنگ بھی بہت اہم ہوتی ہے۔

شخصیت کے چند حصایہ ہیں جن میں بہتری کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بہاں ایک رکشے والے کونبیں بتا، پیدل چلنے والے کونبیں بتا، پان کی پیک بھینکنے والا دیجما ہنہیں ہے کہ تھو کئے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں چھوٹی بگی کوتمیز سکھانی ہے کہ کل کواس نے ماں بنتا ہے۔ ہمیں ایک لڑ کے کو بھی سکھانا ہے کہ اس نے پروفیشنل بنتا ہے، باپ بنتا ہے، ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ اس لیے ہر جگہ ٹریڈنگ کی ضرورت ہے۔

### كادُنسلنگ اوركوچنگ سے ناوا قفیت

اس وقت یا کتان میں کا وسلرز کی تعداد بہت کم ہے جبکہ لائف کو چنگ کا تو لفظ ہی لوگوں کومعلوم نہیں ہے۔ لیکن آنے والا وقت صرف ڈاکٹرز، انجینئر ز کانہیں ہے بلکہ وہ کوچ ادرکنالنٹ کا وقت ہے۔کو چنگ اور کا وُنسلنگ اس وقت امریکا کا دوسراسب سے تیزی ے تھلنے والا پر وفیشن ہے، کیونکہ مشورہ اور رہ نمائی بھی ایکسپرٹ ہی کی مانی جاتی ہے۔اگر آپ کی ایک شعبے میں ایک پر د بیں اور اینے آپ کو بہتر کرتے ہیں تو ایک وقت آئے گا كة بنصرف ياكتان بلكه دنياكے نقشے يرنظرة كيں كے۔اگرد يكھا جائے تو دنيا ميں ایک ہی بل کیس ہے۔اس کوضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ مارکیٹنگ کرے، کیونکہ وہ پہلے ہی رانڈ بن چکا ہے۔ جب بھی کو چنگ لینی ہوتو اس شعبے کے ایکسپرٹ کو تلاش کریں۔ اگر کی شعبے کے ایکسپرٹ ہے کو چنگ لینی ہے لیکن جیب اجازت نہیں دیتی تواس کا برط سے کہ گوگل پر، بوٹیوب پریاکس بھی سرج انجن پرسرج کرلی جائے، کیونکہ آج کل نیٹ پر ہر چیز موجود ہے۔اس مجے علاوہ کو چنگ کے پچھ قدرتی ذرائع ہیں جیسے اپنے بروں كالجلس ميں بيٹھيں اور سيکھيں، دوسروں كے تجربے اور مشاہدے سے سيکھيں، اپناعلم برهائیں، اپنا ویژن بڑھائیں، اینے آپ کو بہتر کریں اور بہتری کے حوالے سے جو بھی چزی موجود ہیں،ان سے فائدہ اٹھائیں۔اپی ذاتی زندگی کوبہتر سیجے، سیچ کھرےانسان بن ازندگی کی بلانگ میجیے۔اگریہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی تو پھر کونسلنگ کی عد تک مینے اوجائے گی۔ یہ چیزیں کسی ایکسپرف کا متبادل تونہیں ہوسکتیں ایکن مسئلے کے حل میں معاون

ہوسکتی ہیں۔

بسااوقات جولوگ لاعلم ہوتے ہیں یا جن کا تجربہ ومشاہدہ کم ہوتا ہے، انھیں کا وُنسائل اور کو چنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ لاعلمی انسان کو زیادہ مسائل کی طرف لے ماتی ہے۔ وہ شخص جس میں خوداعتادی ہے، علم ہے، تجربہ ومشاہدہ اچھا ہے، اسے زیادہ مسائل کا سامنانہیں کرنا پڑتا اور اسے کا وُنسلنگ کی بھی کم ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن عجیب مائل کا سامنانہیں کرنا پڑتا اور اسے کا وُنسلنگ اور کو چنگ پر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ دراصل، بات سے ہے کہ ایسے ہی لوگ کا وُنسلنگ اور کو چنگ پر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ اپنے متعقبل بر بہترین سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ وہ جب کی کا وُنسل یا کوچ کوفیس دیتے ہیں تو وہ اپنے متعقبل پر بہترین سرمایہ کاری کرتے ہیں۔

#### نوجوانوں کےمسائل

موجودہ دور میں نو جوانوں کے چار بڑے مسائل ہیں۔ان میں پہلامئل تعلیم ہے۔وہ
اُن سے میخ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب بھی مسائل میں
گھرے رہتے ہیں اور جب پڑھ کر فارغ ہوجاتے ہیں تب بھی انھیں کچھ بچھ نہیں آتا کہ
انھوں نے اب اس تعلیم کا کرنا کیا ہے۔اس لیے انھیں کوچ کی ضرورت ہوتی ہے جوانھیں
انھوں نے اب اس تعلیم کا کرنا کیا ہے۔اس لیے انھیں کوچ کی ضرورت ہوتی ہے جوانھیں
انجو کیشنل بلانگ سمجھائے۔ جوانھیں تعلیم کے اہداف سیٹ کرائے (گول سیٹنگ)۔جوان
کے مزاج کو دریافت کرائے اور پھران کی شخصیت کے مطابق آنھیں تعلیمی مضابین کا انتخاب
کے مزاج کو دریافت کرائے اور پھران کی شخصیت کے مطابق آنھیں تعلیمی مضابین کا انتخاب

نوجوانوں کا دوسرامسکلہ جوانی کی نام نہاد محبت ہے جس میں وہ کسی کی محبت میں پھنس جاتے ہیں یا غلط صحبت میں پڑجاتے ہیں۔ سوشل میڈیانے بید مسائل بہت عام کر دیے ہیں، اس لیے نوجوانوں کیلئے کو چنگ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ضروری ہوگئ ہے۔ شادی ایک شجیدہ معالمہ ہے، کیونکہ شادی کے ذریعے پوراساج بنتا ہے اور بیدہ فیصلہ ہوتا ہے کہ

بس کے اثرات موت تک کی زندگی پراٹر انداز ہوتے ہیں۔ ہم شادی سے پہلے کی فیملی بس کے اثرات موت تک کی زندگی پراٹر انداز ہوتے ہیں۔ ہم شادی سے پہلے کی فیملی کو چا کا دُنسلر کی طرف نہیں جاتے۔ ہم ایک بندہ لیتے ہیں اور اس کو بغیر کسی ٹریننگ کے رہا بناد ہے ہیں۔ پھراسے مسائل کے سمندر میں تنہا ڈو بتا ہواد کیھتے ہیں۔

نوجوانوں کا تیسری قتم کے مسائل جذباتی نوعیت کے ہیں۔ زندگی میں فوکس کی کی،
خود اعتادی کا نہ ہونا وغیرہ ایسے مسائل ہیں جوآج کے بیش تر نوجوانوں میں پائے
ہاتے ہیں۔ اس قتم کے حل کیلئے بھی کا وُنسلر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسا اوقات نوجوان کو
نفیاتی مسئلہ در پیش ہوتا ہے ، کوئی کی ہوتی ہے ، شخصیت کی کمزوری ہوتی ہے یہ چیزیں انہیں
مریض بنادی جی ہیں۔ ایسے نوجوانوں کوکا وُنسلر کی ضرورت ہوتی ہے۔

نوجوانوں کا چوتھا مسکلہ سیلف مینجمنٹ کا نہ ہونا ہے۔ اپنی ذات کی تنظیم و ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے وہ جسمانی ، روحانی اور دیگر مسائل سے پریٹان رہتے ہیں۔ خاص طور پر، ان عمر میں جوفطری جنسی تبدیلیاں ہوتی ہیں، درست معلومات نہ ہونے کے باعث وہ ان سے گرماجاتے ہیں اور پھر اتائی آخیں ڈرا کر بے وقوف بنا کر ان سے ہزاروں روپے بڑر تے ہیں۔

### برمسكه دواسے حل نبیس ہوتا

کولوگ کاؤنسلنگ اورکو چنگ کی جگہ بھی دواکوتر نیجے دیتے ہیں۔ وہ بھتے ہیں کہ شاید اداکا استعال ان کے مسائل کاحل ہے۔ اس لیے وہ بھاگے بھاگے اپنے معالج کے پاس باتے ہیں۔ یا در کھیے، دواوں کی اپنی اہمیت ہے، گر پچانو نے فیصدی سے زائد مسائل کوکسی دراکی فرورت نہیں ہوتی۔ انھیں درست ماہراندرہ نمائی سے حل کیا جاسکتا ہے۔ کاؤنسلنگ ادرکو چنگ ایک ایم وائس انٹر سٹری ہے، یعنی نصیحت دینے کی صنعت ہے۔ اس میں کوئی سلالے نہوں نہیں ہوتی۔ کاورنسلری سمجھانے کی صلاحیت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ باتوں ہی سلالے نہیں ہوتی۔ کاورنسلری سمجھانے کی صلاحیت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ باتوں ہی

باتوں ہے متاثرہ فردکوسئے کاحل سمجھادیتا ہے، کیوں کدوہ ان مسائل کو بجھتا ہے۔
کاونسلر یا کوچ کسی فرد کا مسئلہ خود حل نہیں کرتا، لیکن وہ بیضرور بتادیتا ہے کہ یہ مسئلہ
کیوں کرحل ہوسکتا ہے۔ کاونسلر تین حصوں میں کام کرتا ہے۔ پہلے وہ اس مسئلے کو بجھتا ہے،
پر حقا اُق بتا تا ہے، پھراس مسئلے کوحل کرنے کا طریقہ بتا تا ہے۔

#### كامياب مشاور

بعض کا وُسلراورکوئ بہت زیادہ متاثر کن ہوتے ہیں۔ان کی شخصیت،ان کا اندازاور
ان کاعلم زیادہ موثر ہوتا ہے۔اچھا کا وُسلر بنے کیلئے علم ہوتا چا ہیں۔ا ۔ا سے بارے میں
بتاہو،ا ۔انسانی نفسیات کا بتا ہو، زمانے کے علم کا بتاہو۔کا وُسلرکو ہمدرد ہوتا چا ہے۔اگروہ
ہمدرذ نیس ہے تو بجردہ اچھا کا وُسلز نہیں بن سکتا۔کا وُسلر کے پاس ویژن ہوتا چا ہے۔ا
بتاہوکہ میں جو فیصحت کر دہا ہوں، اس کا کیا جمیعہ ہوسکتا ہے، یہ کدھر جائے گی اور اس کا کیا جمیعہ وسکتا ہے، یہ کدھر جائے گی اور اس کا کیا
جمید نکل سکتا ہے۔کا وُسلر کے اندر سے فاصیت ہونی چا ہے کہ وہ کلائٹ کی جگہ پر آ کرسوئ
سکے اور مسئے کو بچھ سکے۔کا وُسلرکے با ہونا چا ہے کہ اس نے جو کیس شروع کیا ہے، اسے کیے
سکے اور مسئے کو بچھ سکے۔کا وُسلرکو بتا ہونا چا ہے کہ اس نے جو کیس شروع کیا ہے، اسے کیے
سنگے اور مسئے کو بچھ سکے۔کا وُسلرکو بتا ہونا چا ہے کہ اس نے جو کیس شروع کیا ہے، اسے کیے
سنگے اور مسئے کو بچھ سکے۔کا وُسلرکو بتا ہونا چا ہے کہ اس نے جو کیس شروع کیا ہے، اسے کیے
سنگے اور مسئے کو بچھ سکے۔کا وُسلرکو بتا ہونا چا ہے کہ اس نے جو کیس شروع کیا ہے، اسے کیے
سنگر اور مسئے کو بچھ سکے۔کا وُسلرکو بتا ہونا چا ہے کہ اس نے جو کیس شروع کیا ہونا چا ہے کہ اس نے بیس میٹنا نہیں آتا۔

اچھا کاؤنسلراورکوچ وہ ہوتا ہے جوا پے سیشن میں سر فیصد سنتا ہوا ور تمیں فیصد بولاً ہو۔ جوآ دمی صرف بولاً ہے، سنتانہیں ہے، وہ کاؤنسلنگ نہیں کرسکتا۔ جو شخص علم کے رائے پر چلاً ہے، اس کا مطالعہ برحتا ہے، اس کی شخصیت میں بہتری آتی ہے۔

# الجھی چیزوں کی لاعلمی

ال معاشرے كا سب سے برا مسلم يہ ہمال پراچى چيزيں متعارف نہيں ہوئيں۔مغرب من علم متعارف ہو چكا ہے۔ بدھالبٹ ميں لوگوں كے ہاتھ ميں كك تھے

ادرایک لبی لائن گلی ہوئی تھی۔ایک پاکستانی نے ایک شخص نے بو پچھا کہ یہاں کون تی فلم کلی ع اس نے جواب دیا کہ اس دفعہ جس مخص نے لٹریچر میں نوبل انعام لیاہے،اے سننے کیا ہے بیمام لوگ یہاں کھڑے ہیں۔ پاکستان میں علم کا، کاؤنسلنگ کا اور سیجنے کا تلجم انجمی ى نېيں آيا۔ يبال لوگ كتاب پر چيئيس لگاتے، شيخے پر چيئيس لگاتے، اپني ذات پر ينيس لكات \_ يهال صرف ايك بى دور لكى موئى بكركهان بركتن بيداكائ جاسكة یں۔جب بہی ہوگاتو پھر کھنے والوں کومسائل کا سامنا ہوگا۔

# پاکستان میں کا وُنسلنگ اور کو چنگ پروفیشن

یا کتان میں کا وُنسلنگ اور کو چنگ کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ان مہارتوں کی ربیت فراہم نبیں کی جاتی۔ تاہم جو مخص کاؤنسلر بنتا جا ہتا ہے، اے جا ہے کہ پہلے نفسیات ک ڈگری ضرور حاصل کرے، کیونکہ اس میں با قاعدہ وہ تمام چزیں ہوتی ہیں جو انسانی نفيات كوسجين مدد كار موتى بيل-

جن کے پاس نفسیات کی ڈگری نہیں ہے یا مجران کیلئے ڈگری لیماعمکن نہیں ہےاوروہ كى اورست من جا يكي بين، ان كيلي آج بهى دنيا من سيفيكيشن مورى بين-اس كا ورئ تعلق نہیں ہے بیکن اس میفیشن کے بعد اس فیلڈ کی طرف آیا جاسکتا ہے۔ بيفيلذ بهت حوصله اور توجه مائلتى ب،اس ليے مشامده اور تجربه بهت ضرورى ب-يدوه ان بجس کوسیمنے میں زندگی لگ جاتی ہے اور پھر آ دمی کہیں جا کر مجمعتا ہے۔ اگر کوئی فض ال پرونیشن میں آتا ہے تو جس طرح دوسری فیلڈ میں زندگی آگئی اور اس کے بعد آدمی پوشش بنآ ہ،ای طرح کاؤسلراورکوچ بنے کیلئے بھی زندگی درکارہوتی ہے۔

# تعلیم ،تربیت،استاد

" بھی نیا سیکھنانہ چھوڑ وہتم ایک دن کامیاب ہوجاؤگ!" جو کارلوزو

علم اے ملتا ہے، جواس کا متلاثی ہوتا ہے۔ بیعلم کی تلاش ہی ہے کہ تندور پرروٹی لگانے والا ٹاپ کرجاتا ہے، دودھ بیچنے والا وزیراعظم بن جاتا ہے، گلیوں میں گولیاں ٹافیاں بیچنے والا گیننر بک آف ورلڈریکارڈ میں نظر آتا ہے۔

افغانستان کا ایک گا و ان غزالہ تھا۔ اس گا و اس میں ایک امیر شخص رہتا تھا۔ اسے تعلیم کا بہت شوق تھا۔ وہ خودتو تعلیم حاصل نہ کرسکا، کین اس نے اپنے بیٹے کتعلیم دلانے کیلئے استاد رکھا ہوا تھا۔ استاد گا و اس سے ہیں میں دور شہر میں رہتا تھا۔ وہ روز انداس لڑک کو پڑھانے گا و ان تا تھا۔ اس گا و ان میں ایک بچہ اور بھی تھا جے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ لیکن غربت اتی تھی کہ وہ تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ ایک دن اس بچ کین غربت اتی تھی کہ وہ تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ ایک دن اس بچ کے استاد کو دیکھا اور انہیں کہا کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، آپ مجھے بھی تھوڑ اوقت دے دیا کریں تا کہ میں بھی تعلیم حاصل کرسکوں۔ استاد نے جواب دیا کہ میں صرف اس بچکو پڑھا ناشرو می کے انہوں۔ اگر میں نے تمہیں بھی پڑھا ناشرو می کردیا تو بینا انصانی ہوگی۔ بچ نے کہا، جب آپ گھوڑ سے پرسوار ہوکر واپس شہر جاتے ہیں کردیا تو بینا انصانی ہوگی۔ بے نے کہا، جب آپ گھوڑ سے پرسوار ہوکر واپس شہر جاتے ہیں تو اس وقت میں آپ کے ساتھ ساتھ پیدل چلا کروں گا۔ آپ گھوڑ سے پر بیٹھے بیٹھے بھے جھے سبتی دے دیا کریں۔ میں اسے یا دکرلیا کروں گا۔ استاد نے بچے کی بات قبول کرلی اور سبتی دے دیا کریں۔ میں اسے یا دکرلیا کروں گا۔ استاد نے بچے کی بات قبول کرلی اور

پوں دہ بچ تعلیم عاصل کرنے لگا۔ جب استاد نے اس بچ کاشوق دیکھا تو اسے کہا کہ بیل تم کوایہ ہولت اور دیتا ہوں وہ یہ کہ جہال ہماراسفرختم ہوتا ہے بتم میر ہے شہر ہے آنے سے بہلے اس مقام پر کھڑے ہوجایا کرو۔ جب میں آول گا تو تم میر ہے ساتھ ساتھ چلنا اس طرح تہبیں مزید سبق مل جائے گا۔ بچ نے استاد کی بات قبول کرلی اور یوں اس بچ نے مطرح تہبیں مزید سبق مل جائے گا۔ بچ نے استاد کی بات قبول کرلی اور یوں اس بچ نے منیا میں پہلی جھے سال بیدل چل کر اس استاد سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں اس بچ نے دنیا میں پہلی مرتبہ بجٹ، دینی اور دنیا وی تعلیم کا تصور پیش کیا۔ آج دنیا اس بچ کو حضرت امام غزائی کے مرتبہ بجٹ، دینی اور دنیا وی تعلیم کا تصور پیش کیا۔ آج دنیا اس بچ کو حضرت امام غزائی کے مرتبہ بجٹ، دینی اور دنیا وی تعلیم کا تصور پیش کیا۔ آج دنیا اس بچ کو حضرت امام غزائی کے مرتبہ بجٹ، دینی اور دنیا وی تعلیم کا تصور پیش کیا۔ آج دنیا اس بچ کو حضرت امام غزائی ہے۔

# تعلیم ڈگری کا نام ہیں

اگرطالب علم علم کا طلبگار نہیں ہے، علم کا متلاثی نہیں ہے، علم کیلئے سفر نہیں کرتا، استاد

کیلئے جو تیال سیدھی نہیں کرتا، علم کیلئے تکلیف برداشت نہیں کرتا تو پھر کیے ممکن ہے کہ وہ

تعلیم یافتہ ہواورا ہے علم کے نتائج ملیں قعلیم چارنتائج دیت ہے۔ تخلیق، تربیت، اقد اراور

ٹیکنالو تی لیکن ہمارے تعلیمی نظام میں ایسا پھونہیں ہے۔ تخلیق اور ٹیکنالو جی کے حوالے

ہے، کو نیامیں بہت پیچھے ہیں۔ بیرونِ ممالک، ہم تہذیب کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن اپنے

ملک میں نہیں اپناتے۔ فرہی رسومات ہیں، فرہی اجتماعات ہیں لیکن کر دار ٹھیک نہیں ہے۔

تعلیم راویوں کے انقلاب پر بات کرتی ہے۔ تعلیم رویے بدلتی ہے۔ تعلیم ، تعلیم یافتہ اور غیر

تعلیم یافتہ میں فرق کرتی ہے۔ لیکن اس سٹم میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ دونوں برابر

تعلیم یافتہ میں فرق کرتی ہے۔ لیکن اس سٹم میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم کانام''ڈگری''

بیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے معنی بدل دیے ہیں۔ ہم نے تعلیم کانام''ڈگری''

جس طرح شہد کے اردگر دکھیاں رہتی ہیں، ای طرح استاد کے گر دبھی طلبہ کا میلہ لگا رہتا ہے۔اگر استاد کے گر د طلبہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ استاد نہیں ہے۔ جب تک 

### كردار كي تشكيل كي ضرورت

کورنی ان جاروں میں کوئی جمی کروار بنانے کے حوالے سے اپنا کروار اوائیس کررہا۔
کی دیکن ان جاروں میں کوئی بھی کروار بنانے کے حوالے سے اپنا کروار اوائیس کررہا۔
جمیل ان جاروں میں سے کسی ایک کو بہتر کرنا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ استاد کو بہتر کیا
جائے، گیا تکہ میڈیا ان لوگوں کے پاس ہے جن پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے علاکو
جدید نہیں کرسکے، مال تعلیم یافتہ نہیں ہے، باپ کوفکر معاش سے فرصت نہیں۔ سکھوں کی
جدید نہیں کرسکے، مال تعلیم یافتہ نہیں ہے، باپ کوفکر معاش نے فرصت نہیں۔ سکھوں کی
جدید نہیں کرسکے، مال تعلیم یافتہ نہیں ہے، باپ کوفکر معاش نے قوم پراحسان کرنا ہے
جدید نہیں آو با جاتا ہے کہ و نجو والے نے رنجیت سکھ کو کہا تھا کہ اگر تم نے قوم پراحسان کرنا ہے
جدید نہیں او با جاتا ہے کہ و نجو والے نے رنجیت سکھ کو کہا تھا کہ اگر تم نے قوم پراحسان کرنا ہے
جدید نہیں اور کے دور تر باری قوم میں بھاری پروائیس ہوں گے۔

استادوہ شخصیت ہے جس کا شاگرد ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اس نے ہزاروں او کوں کو پڑھایا ہوتا ہے۔ اگر ان ہزاروں میں سے چند کو تیار کیا جائے تو انقلاب آسکتا ہے۔ ہمیں ان اساتذہ کی ضرورت ہے جوابے چھے سے شش کرتے ہیں، جوابے استاد ہونے پر فخر محسوں گرتے ہیں۔ ہمیں ادکھوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہزاروں جاہئیں، مگر اندر سے بن ہوئے۔اگرایے چند ہزاراسا تذہ ہی ال جائیں تووہ لاکھوں کروڑوں کوبدل دیں گے۔

### تمرشلزم كاطوفان

ہارے پاس بھی پی ٹی وی کی صورت میں میڈیا کا ذریعہ ہوتاتھا جس میں پجھنہ بچھ کردار سازی ہوتی تھی، لیکن اس وقت ہمارے بورے میڈیا میں شام ساڑھے پانچ ہے۔

ساڑھے سات تک بچوں کی تربیت کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کمرشلزم ہے۔

بی کمرشلزم اپنی مرضی کے مطابق میڈیا کو چلاتا ہے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس لیکنالوجی کا مثبت استعال کیے کرنا ہے۔ اس کا مثبت استعال تبھی ہوسکتا ہے کہ جب کوئی مقصد ہو۔ اگر مقصد نہ ہوتو بہی ٹیکنالوجی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر مقصد نہ ہوتو بہی ٹیکنالوجی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہم نے بدخیثیت مجموعی ہوم میں نہ مقصد ، نظم ، نہ گرومنگ ، نہ تہذیب اور نہ لڑی کی ترکی کی بیدا کی۔ جہال کی زمانے میں غلمی طفے لگا کرتے تھے، وہ جگہیں اب اور نہ لڑی کی ترکی بیدا کی۔ جہال کی زمانے میں غلمی طفے لگا کرتے تھے، وہ جگہیں اب ویران ہیں۔ اس کی جگہوشل اور الیکٹرونک میڈیا ہمارے معاشرے کو چلار ہاہے۔

#### استاد کی تربیت سب سے ضروری ہے

ہمیں آنے والی نسلوں کی بہتری کیلئے سب سے پہلے استاد کی تربیت کرنی پڑے گ۔
استاد بادشاہ بنانے والی شخصیت ہوتا ہے۔ جو بادشاہ بنانے کی قابلیت نہیں رکھتا، وہ کی قابل نہیں ہے۔ ہمیں وہ استاد چاہیے جو فزکس کیمسٹری کے ساتھ ساتھ زندگی کے قوانین بھی پڑھائے تا کہ لیڈرز پیدا ہوں۔ اشفاق احرقر ماتے جیں '' گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنی چاہیے لیکن دکھے لینا چاہیے کہیں گونگلو کم اور مٹی زیادہ نہ ہو جائے۔''استاداپ اسٹائل میں باوشاہ ہوتا ہے۔ اس کی آئے ہیں کہ یہ بڑا انسان ہے، اس لیے جو بنانے والا ہے پہلے استاد پرکام کرنے کی ضرورت ہے۔ طلبہ پرکام کرنے کیلئے پہلے استاد پرکام کرنے کی ضرورت

جس فضی کی اپی خودی بیدار نہیں ، وہ دوسرے کی خودی کو کیے بیدار کر سکے گا۔ دھرت ملاسا قبال کے پاس ایک فخص شعر کا مطلب بیجھنے گیا۔ اس شعر میں قلندر کا لفظ آتا تھا۔ اس شعر میں قلندر کا لفظ آتا تھا۔ اس شعر میں قلندر کا لفظ آتا تھا۔ اس شعر میں گئی آدھا قلندر نے آپ نے کہا کہ جھے یہ شعر بجھنی سے آپ نے فرمایا ، اس شعر بجھنی سے گا۔ ہم بنتاین تا ہے گا۔ ہم بنتاین تا ہے گا۔ ہم بنتاین تا ہے گا۔ ہم اس کے بیس کرتے ہیں کہ ہمیں آنے والی نسل کو تیار کرتا ہے لیکن خود تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم وہ استاد نہیں دیں گئے ہمی بھی وہ انقلاب نہیں لا سکیس کے۔ پاکستان میں دیگیں با نشنے ہے کوئی انقلاب نہیں آئے گا، پاکستان میں جب بھی انقلاب آئے گا تو وہ شعور کا انقلاب ہوگا، وہ تربیت کا انقلاب ہوگا، وہ تربیت کا انقلاب ہوگا۔

# ماضى ، حال مستفتل

"آپونی ہیں جوآپ نے آج منتخب کیا انہ کہ ماضی میں جوا تخاب کیا!" وین ذبلیو ذائر

ون تین طرح کے ہوتے ہیں۔ایک وہ جوگز رگیا ،ایک وہ جس میں ہم رہتے ہیں ، یعنی آج اور تیسراوہ جوابھی آنا ہے۔

ہم آج میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ پچھ چیزیں گزرے ہوئے کل کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ وہ کئی طرح کی ہوسکتی ہیں۔ ایک یہ کہ شعور نہیں تھا، منصوبہ بندی نہیں تھی، حادثات تھے، اچھی یادیں تھیں۔ ان میں ہم اچھی یادوں کو یاد نہیں رکھتے، جبکہ بری یادوں کو سینے ہے لگا کرر کھتے ہیں۔ حال وہ لحہ ہے جس میں زندگی گزارتے ہیں۔ اگر وہ لحہ اچھا ہوگا اورا گر لحہ برا ہے تو حال برا ہوگا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ''جو اپنے مستقبل ہے اچھی امید وابستہ نہیں کرتا، اس نے اپنے حال کا بیڑا فرماتے ہیں، ''جو اپنے مستقبل ہے اچھی امید وابستہ نہیں کرتا، اس نے اپنے حال کا بیڑا فرماتے ہیں، ''جو اپنے مستقبل ہے اچھی امید وابستہ نہیں کرتا، اس نے اپنے حال کا بیڑا فرماتے ہیں، ''

#### ماضی کی بیڑی

عمو ما لوگ اپنے ماضی کوسب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے بعد مستقبل کی عبد منظبل کی مخبنٹ کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے بعد مستقبل تو اچھا بنانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے پاؤں میں ماضی منجمنٹ کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم اپنا مستقبل تو اچھا بنانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے پاؤں میں ماضی کی بیڑی باندھ کرر کھتے ہیں۔ جب بیروش ہوتی ہے تو پھراڑ ان اعلیٰ نہیں ہوتی۔ وہ بو جھ بن کی بیڑی باندھ کرر کھتے ہیں۔ جب بیروش ہوتی ہے تو پھراڑ ان اعلیٰ نہیں ہوتی۔ وہ بو جھ بن

جاتی ہے۔ ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو ایک ہی کمرے سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ گورکر کے طرح کا ہے، گھر والے کیسے ہیں، وہ کتنے مہذب ہیں۔ ہم کچن میں جاتے ہیں تو برتوں کا ترتیب بتاتی ہے کہ وہ عورت کتنی منظم ہے جس کے ہاتھ میں سے کچن ہے۔ جس طرح ایک فیکٹری میں تین بنیادی سیکٹن ہوتے ہیں۔ ایک سیکٹن میں خام مال ہوتا ہے۔ دوسرے سیکٹن میں تار چیزیں ہوتی ہیں جبکہ تیسرے سیکٹن میں ضائع شدہ مال ہوتا ہے۔ میضائع شدہ مال ہوتا ہے۔ میضائع شدہ مال ہوتا ہے۔ میضائع شدہ مال کوکام میں تیار چیزیں ہوتی ہیں جبکہ تیسرے سیکٹن میں ضائع شدہ مال ہوتا ہے۔ میں طرح ضائع شدہ مال کوکام میں لایا جاتا ہے، بالکل ای طرح ، ہم ماضی کے ساتھ بھی میں سلوک روار کھتے ہیں۔ جو گھل میں کے ساتھ بھی میں سلوک روار کھتے ہیں۔ جو گھل ماضی کے ساتھ بھی میں سلوک روار کھتے ہیں۔ جو گھل ماضی کے ساتھ بھی میں بنایا تا، وہ خسارے کا سودا کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ" وہ شخص ہلاک ہے جس نے اینے آج کو پچھلے دن سے بہتر نہیں بنایا۔"

اگر جمیں ہوٹل سے کوئی چیز کھائی ہوتو ہم آرڈ ردیں گے، پھراس کی قبت ادا

کریں گے۔لیکن جب چیز تیار ہوکر آ جائے اور ہم اسے نہ لیس توبیر ویہ ہماری جمانت

کوظا ہر کرے گا۔ یہی غلطی ہم زندگی میں کرتے ہیں۔ہم نے غلطیوں کی اچھی خاصی
قبت ادا کی ہوتی ہے،لیکن ان سے سکھتے کچھ نہیں ہیں۔ جب اپنی غلطیوں سے سکھا
نہیں ہوتا تو پھر وہی غلطیاں دہراتے رہتے ہیں۔ یوں ان کا وزن بڑھ بڑھ
کر پچھتا وے کی صورت میں خلا ہر ہوتا ہے۔

### ماضى كاشكر

ہمیں اپنے ماضی کی اچھی یا دول کو بھی ساتھ رکھنا ہوتا ہے تا کہ شکر ادا ہو سکے۔ بعض اوقات آئی بربختی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں بھلا کر ایک آ دھ پریشانی کو یا در کھر اس بھی ہوا ضروری ہے کہ بقول سرفر ازشاہ صاحب اس کے بھی بڑا ضروری ہے کہ بقول سرفر ازشاہ صاحب "شکر گزاری کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بھی بھی سونے سے پہلے پیچھے مؤکر دیکھیں اس کے جھی مؤکر دیکھیں

کہ اللہ تعالیٰ نے کب کب کرم کیا۔ پھر بہت بڑا جواز بن جائے گا کہ میراحق نہیں تھا،لیکن اس نے پھر بھی مجھے نواز ااور جگہ جگہ نواز ا۔

ہمیں جتنی بہترین اصلاح اپنے ماضی سے ل سکتی ہے، اتی شاید استاد سے بھی نہیں مل سکتی ہے، اتی شاید استاد سے بھی نہیں مل سکتی ، گویا ماضی بذات خود ایک بہترین استاد ہے۔ گر اس کیلئے وہ ادراک ضروری ہے جو اصلاح لے سکے۔

### ماضی کے اسباق

مجمى مجمى كاغذ بنسل كربيده جايا كيجيادر ماضي كان واقعات كولكها كيجيجن ہے سبق ملا ہو۔ پھرآپ ان اسباق کوسا منے رکھتے ہوئے ان پڑمل کیجیے۔ اگرآپ ایبا كرتے ہيں تو پھر سمجھ ليجے كرآپ نے ماضى كوٹھكانے لگايا۔ يدكيے ممكن ہے كہ چيزير ى ہو، لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ آ دمی کتابوں سے اتنانہیں سیکھتا، جتنا ایخ تجربے ے سیکھتا ہے۔اس لیےاپی زندگی کے تجربات کو ضرورسامنے رکھئے۔جس کی زندگی میں نمویا بہتری نہیں آرہی ،اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے ماضی سے سکھانہیں ہے۔ ب شارلوگ سو سے بغیر کام کرتے ہیں اور کھاوگ ایے ہوتے ہیں جو کام کر کے سو جے ہیں۔ بے شاراد وارملیں مے جو بے مقصدیت کے نام ہوئے ہوں گے، کی سال کارونا ملے گا، بیا قرار ملے گا کہ میں نے بیرال ضائع کردیا، بیدن میں نے ضائع کردیا، بہ محنشمیں نے ضائع کردیا، بہلحہ میں نے ضائع کردیا۔ ممکن ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ایک مفت سیمی پیدا کردے کہ آپ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا شروع کردیں۔اینے گزرے ہوئے دن کا محاسبہ کرنا شروع کریں اور دیکھیں کہ آپ کی ذات ہے کی کوکوئی فائده ملاء كياآب نے مجھ نياسكھا؟ ایی زندگی کے دو تلخ تجربات جوآپ کی شخصیت پر غلط اثرات مرتب کررہے ہیں یا

جن کی وجہ ہے آپ کا نفسیات تباہ ہورہ کے ، انھیں نکال فارغ کریں، کیونکہ دور کھے کے قاطی نیس ہیں۔ ماضی کے یہ تجربات آپ کو آگے نیس بڑھنے دیں گے۔ دونش کی جزیر پر چلے گئے اور وہاں مٹر گفت کرتے رہ، یہاں تک کدرات ہوگئی۔ رات کے آخری پر میں انھوں نے سوچا کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ وہ اپنی کشتی میں بیٹھے اور چہو چانا مٹروع کر دیا۔ کشتی چلاتے جاتے میں ہوگئی۔ روشن پھیلی تو انھوں نے دیکھا کہ کشتی تو وہیں کہ وہ یک کر دیا۔ کشتی جو درخت کے رائی کشتی ہو وہ بی کہ کری ہو درخت کے رائی میں کھولی ہی نہیں تھی جو درخت کے رائی بیرھی ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ماضی کی وہ ری نہیں کھو لتے جو انھوں نے مائی بیرھی ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ماضی کی وہ ری نہیں کھو لتے جو انھوں نے ماضی کی وہ ری نہیں کھو لتے جو انھوں نے ماضی کی وہ ری نہیں کھو لیے جو انھوں نے ماضی کی دوری نہیں کو اس کے بیاد میں اور نہیں کو انتہاں تر شروع کیا جائے۔ ماضی کی یا دوں اور نضول واقعات کی ری کوکھول کر اپنا سٹر شروع کیا جائے۔

آ کے بڑھنے اور کچھ کرنے کیلئے ماضی سے نکلنا ضروری ہے۔ ماضی سے بڑے رہا ایک نفسیاتی بیاری ہے۔ یہ جوآپ کی زندگی میں فرضی تم کا ماضی ہے کہ ہم تو نوابوں کی اولاد بیل، ہمارا آ وحا خاندان پاکتان بنانے میں شامل تھا، ہمارا اتنا شان دار ماضی ہے، ان سب کہانیوں سے نکئے۔ اصل یہ ہے کہ آ ب اب کیا ہیں۔ عظیم تو وہ ہے جواگر چامیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن کا میانی اس کی ذاتی ہو۔

### حال کی دھجیاں

حال بھی بجیب لیے۔ ہے۔ جیے جیسے ہم اس کو حال کہتے جاتے ہیں، ویسے ویے وہ امنی بنآ جاتا ہے۔ حال بہت ہی محد وداور جیوٹا سالمحہ ہوتا ہے۔ لوگ اپنا اس جیو نے سے لیے کو ضائع کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنا ایک پاؤں ماننی میں رکھتے ہیں اور دوسر استعبل می رکھتے ہیں، جبکہ بیال سے فار فی ہوتے ہیں۔ لوگ ہیں۔ لوگ سے خال ہے فار فی ہوتے ہیں۔ لوگ سب سے زیادہ اپنے حال کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ مثلا شادیوں پر عور تمی اپنا

روری ہوتی ہیں اور اپ حال کوخراب کر رہی ہوتی ہیں۔ جو اپ حال کوخراب کر رہی ہوتی ہیں۔ جو اپ حال کوخراب کر نے والافض ہے، اس کے پاس دو ہی مسکے ہوتے ہیں۔ ماضی کی پشیمانیاں یا مستعبل کے خدھے۔ کمال یہ ہے کہ حال کو بچایا جائے اور اسے بہترین بنایا جائے، کیوں کہ ماضی تو گزرگیا جو اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ مستقبل ابھی دور ہے، نہیں معلوم کب آئے گا۔ اب حال ہی وہ زمانہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور جے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس لیمے میں ہیں، اس کے میں رہیں اور اس سے لطف اٹھائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں، اس پر متوجہ ہوں اور اس سے لطف اٹھائیں۔ اس کی آپ جس حالت میں بھی ہیں، اس پر متوجہ ہوں اور اس جول کرلیں۔

### سانس رو کیے، حال میں آ ہے

مال میں آنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ ابھی اپنی سائس رو کیے۔ سائس روک جی کور کیجے کہ آپ اس وقت کیا محسوس کررہ ہیں۔ جب آپ سائس روکتے ہیں تو خیال درخیال کا سلسلہ رک جاتا ہے، اس لیے آپ سائس روک کرموجودہ لیے کا مزہ لیے آپ سائس روک کرموجودہ لیے کا مزہ لیے کرد کھئے۔ آج ہے ایک بہت بردی سائنس ہے جس کی تربیت دنیا کی بردی یو نیورسٹیز میں دی جاری ہے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حال درحقیقت قدرت کی طرف سے ڈش ہوتی ہے اور قدرت پر تخفے کے طور پرانیان کودیتی ہے۔ اگرانیان اس تخفے سے لطف اندوز نہیں ہوتا تو پھر دوا ہے آنے والے کل کو بھی خوش کو ارنہیں کرسکتا۔ اپنے حال سے لطف اندوز ہونے والے کو''صاحب حال'' بھی کہا جاتا ہے اور صاحب حال وہ ہوتا ہے جس کو اپنے حال پر گرفت ہوتی ہے۔ حال پر گرفت ہوتی ہے۔ حال پر گرفت پانے کی بہترین مشق نماز ہے۔ مگر آج نمازی اپنی نماز میں بھی کمر اہوا ملتا ہے۔ اگر وہ صاحب حال ہوجائے تو وہ میں بھی کمر اہوا ملتا ہے۔ اگر وہ صاحب حال ہوجائے تو وہ دورانِ نماز اللہ ہے ہم کلام ہونے کا لطف اٹھائے۔

### ايككيكالطف

حال میں رہے کوائی عادت بنائے۔ اپنی عادت میں حال میں آئے۔ اپنی خوشی می حال میں آئے۔ اپنی خوشی می حال میں آئے۔ اپنی اس کیفیت میں آئے جو حال پر ہو۔ جاوید چو ہدری کہتے ہیں، 'جو اپنی اس کیفیت میں آئے جو حال پر ہو۔ جاوید چو ہدری کہتے ہیں، 'جو اپنی روپ کا چائے کا کپ انجوائے کرسکتا ہے، وہ اپنے حال کوگرفت کرسکتا ہے۔ 'ہم چائے کے ایک کپ کا مزونہیں لے سکتے اور کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس گاڑی آئے گی، خوشی ملے گے۔ زیادہ پیر آئے گا، تب خوشی ملے گے۔

مستقبل ایک آنے والی حقیقت ہے۔ مستقبل کو بہتر بنانے کیلئے حال میں خواب بنانے بہترین ہوتا پڑتے ہیں۔ جس نے شعوری کوشش کر کے اپنے خواب بنائے ، اس کا مستقبل بہترین ہوتا ہے۔ جو آدی یہ کہتا ہے کہ'' پہنیں ہماری کب نی جائے گی'' وہ بخت خطرے میں ہے۔ وہ ذات تو ہر دفت سنتی ہے۔ جب آدمی یہ جملہ کہتا ہے تو اس نقرے میں شرط لگ جاتی ہے کہ شایدوہ بھی سے گائی نہیں۔ جب یہ شرط لگا دی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سمج وبصیر ہونے شایدوہ بھی سے گائی نہیں۔ جب یہ شرط لگا دی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سمج وبصیر ہونے کو گویا کہ جہنے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو سخت تا پند کرتی ہے، کیوں کہ وہ تو گہتا ہوں۔

ایک از دہاایک پیرکام بدہوگیا۔ وہ اپنے مرشد سے کہنے لگا، میرے لیے بھی کوئی تکم فرمائیں۔ اس فرمائیں۔ ہی سے مرف ایک ہی ہے کہ کی کوڈ سائیں۔ اس نے کہا، ٹیرے لیے مرف ایک ہی تکم ہے کہ کی کوڈ سائیں۔ اس نے کہا، ٹیک ہے۔ باہر گیا تو سوچے لگا کہ اب تو بی نے بیعت کرلی ہے، اب کی کوڈ سول گائیں۔ وہ جسے ہی باہر نگلا، لوگوں نے اسے مار نا شروع کردیا۔ وہ اپنے آپ کو بچا تا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں بھی لوگوں کا وہی سلوک رہا۔ غرض وہ جدھر بھی جا تا، لوگ اے مارت ہے وہ واپن پیرصاحب کے پاس آیا اور انھیں کہنے لگا، پیرصاحب، میں تو زُل گیا ہوں۔ جدھر بھی جا تا ہوں، میر سے ساتھ بہت براسلوک ہوتا ہے۔ پیرصاحب نے کہا، بی

Luks. ز بہیں صرف ڈے سے منع کیا تھا ، رعب ڈالنے سے نہیں ، یعنی مجھ حصہ رکھنا ہوتا ہے۔ خہیں صرف ڈے سے منع کیا تھا ، رعب ڈالنے سے نہیں ، یعنی مجھ حصہ رکھنا ہوتا ہے۔ انی کا پچھ دصہ ایبا ہوتا ہے جو مستقبل میں کام آتا ہے۔اسے سنجال کرر کھنے کی ضرورت الله

### ستفبل کےخواب

ا بے متعبل کے حوالے سے خواب بنائے ، مقصد بنائے ،اپنے ماضی کی سمجھ سے کچھ نط بیجے۔ ہم صرف اتنا ہی و کھ سکتے ہیں جتنی ہماری گاڑی کی ہیڈ لائف ہوتی ہے۔ ہڈلائٹ سے مراد ہارے اندر کے ہم کی روشی ہے۔ اگر ہارے اندربیروشی بیدانہیں ہوئی تر ہم زیادہ دورتک دیم نہیں سکتے ، بلکہ بعض لوگ تو چند قدم آ کے کانہیں دیکھ سکتے ۔اس لیے ہمیںایے اندر دوراندیشی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔اس کا بہترین اوزار ماضی ہے۔جو آدی تنها بین کراین آپ کو بعزت کرسکتا ہے، وہ بہت اعلیٰ انسان ہے، کیونکہ پھراہے دنیا بعزت نبیں كرسكتى۔ اپنا مجرم قائم ركھنے كيلئے ماضى سے بچھا جھا نكاليے۔ايےمتعقبل می کچھ نیا داخل سیجیے۔ ماضی کی ان چیز وں اور یا دوں کوچھوڑ دیجیے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ الإستقبل كے بارے میں خركا خواب ديكھيں اور وہ خير كاخواب دوسروں كيليے ہو۔ جوآج ہے ایک نیکی شروع کرتا ہے اور پھراس پراستقامت بھی قائم کرتا ہے اور اے بن نیکی میں تبدیل کرتا ہے تو پھروہ اعلیٰ انسان ہے۔ آج جس نے آم کا پودانگایا ہے، لیکن ادعائیں امرود کی ما تگ رہا ہے تو مجھی امرود نہیں لگیں گے۔ آج جو چیزیں بونا چاہتے ہیں المی شعوری طور پر بونا شروع سیجیتا کهان کے پھل مستقبل میں مل سیس ۔ اگرابیا ہوتا ہے تو پراللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا اور خیر بھی ۔ پھر آنے والا وقت بہت اعلیٰ ہوگا۔

# دانه پانی

"جوفض سیکھنا چھوڑ دیتا ہے،اس کی عمر کتنی ہی کم ہو، وہ بوڑھا ہے؟ اور جوسیکھتار ہتا ہے، وہ جوان ہے!" هندی فورڈ

اکش نے اسکول میں چیونگم کھاتے ہیں۔ جب اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے تواس وقت انھیں بجونہیں آتا کہ اب اس کا کیا گیا جائے۔ چنانچہ اگلے ہی لیحے وہ اسے منھ سے فکالتے ہیں اور نہنج پرلگا دیے ہیں۔ اس کے بعدوہ چیونگم کئی بچوں کی یو نیفارم پرلگتی ہے انھیں خراب کرتی ہے۔ بھور جاتی ہے۔ بالکل ای خراب کرتی ہے۔ بھور جاتی ہے۔ بالکل ای طرح ہماری زندگی میں بھی بچھ واقعات یا دداشت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم جتنا جاہیں، انھیں نکالنے کی کوشش کریں، وہ نہیں جاتے۔ اگر وہ واقعات نکل بھی جا کیس تو ان واقعات سے جو بچھ سیکھا ہوتا ہے، وہ نہیں انتیا۔

یان داول کی بات ہے کہ جب ہمارے ٹیم ممبرز کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ بس بہی کوئی سات آ ٹھادگ تنے گرمیوں کے دن تنے۔ اسکولوں بیں گرمیوں کی چشیاں تھیں۔ چینیوں کی وجہ سے ہماری اکیڈی صبح کے دفت کھلا کرتی تھی۔ جب ہم پڑھا کرفارغ ہوجاتے تو گیارہ ن چی ہوتے ہو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ناشتانج گیا۔ گیارہ ن چی ہوتے تا شتا کا کہا گیا۔ ایک جائے کا کہا کہا جائے گا کہا ہما تھ تھا۔ ہما تھا اگر ہم انتظار کررہ سے تھے کہاں بچے ہوئے تا شتے کا کیا کیا جائے۔ ای دوران اکیڈی کے باہر سے مکن کے دانے بیخے والے خان صاحب گزرے۔ جات دوران اکیڈی کے باہر سے مکن کے دانے بیخے والے خان صاحب گزرے۔

الدنت برے ذہن میں خیال آیا، کیوں نااس سے بوچھا جائے۔ میں نے فان صاحب
عزیب جا کر کہا، آپ نے ناشتہ کیا ہوا ہے؟ وہ میرا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ میں
آپ کیا ہے نہیں سمجھا۔ میں نے پھر بوچھا، آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہال
مہمات بح کا کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس ایک چائے کا
پرادرناشتہ ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ خان صاحب میری بات مان گئے اور ناشتا
کرلا۔ جب خان صاحب ناشتہ کر کے چلے گئے تو یہ واقعہ میرے دماغ میں چیونگم کی طرح
کیگیا۔

پرایک دفعه ایسا ہوا کہ میں گھر آیا تو بھے بھوک گئی ہوئی تھی۔اس وقت گھر میں جو کھانا گارا تھا، اے کھانے کو جی نہ جا ہا تو میں گھر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور ایسے ہی شہر میں گورنا شروع کردیا۔ جب مجھے زیادہ بھوک گئی تو میں چوک بیٹیم خانہ پر موجود ایک ہوٹل پر ہا گیا اور کھانے کا آرڈر دے دیا۔ جیسے ہی میرے سامنے کھانا آیا، ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ تم نے تو زندگی میں جھی اسکیلے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے ای وقت آسان کی میں خیال آیا کہ تم نے تو زندگی میں جھی ایک کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ میں کم طرف دیکھا تو اس دوران مجھے ایک شخص کی آواز آئی،" مر، میں نے کھانا کھایا۔وہ کھانا کھا کر میرک نے کھانا کھانا کھا کہ میں نے بل ادا کیا اور چل پڑا۔ اسی اثنا کھا کہ میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور چل پڑا۔ اسی اثنا کھا کہ کہ کی نہ ملاؤ کہ کہیں وہ شرمندہ نہ ہوجائے۔" بیوا قعہ بھی میرے انسان کروہ اس کے ساتھ نظر بھی نہ ملاؤ کہ کہیں وہ شرمندہ نہ ہوجائے۔" بیوا قعہ بھی میرے انسان کروہ اس کے ساتھ نظر بھی نہ ملاؤ کہ کہیں وہ شرمندہ نہ ہوجائے۔" بیوا قعہ بھی میرے انسان کروہ اس کے ساتھ نظر بھی نہ ملاؤ کہ کہیں وہ شرمندہ نہ ہوجائے۔" بیوا قعہ بھی میرے انسان کی طرح جب کیا۔

 جی طرح رزق کا دانہ پانی ہوتا ہے، بالکل ای طرح انسان کی زعرگ میں طم کا بی دانہ پانی ہوتا ہے۔ وہ دانہ پانی انسان کو کہیں نہ کہیں سے ملنا ضرور ہوتا ہے۔ قدرت نے جب انسان کو سکھانا ہوتا ہے وہ کی بہانے سے اسے وہاں لیے جاتی ہے اور وہ وہاں سے سبق لے لیتا ہے۔ انسان بڑے مزے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اچا تک اس کی زندگی میں ایک شخص داخل ہوتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ انسان کو زندگی میں بہتار میں ایک شخص داخل ہوتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ انسان کو زندگی میں بہتار ایس سبق ملے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے۔ لیکن وہ اس کی زندگی کو بدل دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت قدرت مہر بان ہوتی ہے۔ حصرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، '' آئ تک جس نے بھی خدا کی تلاش کی ہائی کی انسان واصف فرماتے ہیں، '' آئ تک جس نے بھی خدا کی تلاش کی ہائی کی انسان

### الله کی مدد

ایک شخص بانی میں ڈو بے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کی دعا تبول
ہوئی۔ای وقت سی پر پچھلوگ اسے بچانے کیلئے آگئے۔انھوں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی
کوش کی تو اس ڈو بے شخص نے اپناہا تھا نھیں نہیں دیا اور بولا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مد
لینی ہے، کی انسان سے نہیں لینی۔ وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر دعا کرتا ہے تو دو تمن
کشتیاں مزیدا ہے بچانے آجاتی ہیں۔لیکن وہ ان کی مدد لینے سے بھی انکار کر دیتا ہاور کہتا
ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مدلوں گا۔ وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا
ہے تو اس بارا سے بچانے کیلئے ہیل کی ٹر آجا تا ہے۔ری پھینی جاتی ہے اور کہا جا تا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ سے دو اللہ تعالیٰ سے دو ارکہا جا تا ہے دری پھینی جاتی ہے اور کہا جا تا ہے کہ ان تعالیٰ سے کہ میں تو صرف اللہ
پکر و، ہم تہمیں او پر اٹھالیں گے۔وہ ری پیچھے کر دیتا ہاور وہ شخص ڈ وب کر مرجا تا ہے۔مرنے کے
تعالیٰ سے مدد ما گوں گا۔ ہیلی کا پٹر چلا جا تا ہاور وہ شخص ڈ وب کر مرجا تا ہے۔مرنے کے
بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتا ہے کہ تو نے میری

مرد کون نیس کی میں نے تھے گئی ہی ہار پکارا تھا۔اللہ تعالی فرمائے بیس کہ میں کی ہار تیے ی مرد کو آیا تھا۔اس نے کہا نہیں ، وواتو دوسر سے لوگ تھے جو جھے ، پیانے آئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، دو میں نے ہی تو بہتے تھے۔

بات یہ ہے کہ اللہ جب بھی مدد کرتا ہے تو وہ خود نیس کرتا ،اس کی مدد بھی النف اسباب کی مدد بھی النف اسباب کی مورت میں ہوتی ہے۔ اللہ کی مورت میں ہوتی ہے۔ ہم تک اگر کوئی شے آئی ہے تو اس کا کوئی ذرایعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی سبتی دیتا ہوتا ہے تو پھروہ کوئی بہانہ بنادیتا ہے۔

ملم کا بھی دانہ پانی ہے۔ ممکن ہے، ہماری زندگی میں ہمارا کوئی عزیز آجائے جس کے ساتھ دوزانہ ہمارا الصنا بیٹھنا شروع ہوجائے اور بوں اس سے علم ملنا شروع ہوجائے \_ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدی کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کا تجربہ ستر ستر سمال کا ہوتا ہے اور اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدی کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کا تجربہ ستر سمال کا ہوتا ہے اور اس جملے دو تجربہ اسے دنوں میں مل جاتا ہے \_ بعض اوقات کی سے کوئی جملے مل جاتا ہے اور اس جملے سے کی بڑی مشکل کو مل کرنے کا راستہل جاتا ہے۔

پردوال کواہامر شد مانا شروع کردیتا ہے۔ دومزید عیمنے کیلئے اس کے پاس جاتا ہے، لیکن کونیں ملا۔ جب اس کی وجہ بوچی جاتی ہے توجواب ملا ہے کہ بس اس وقت قدرت نے میرے نہے سے کہ اس وقت قدرت نے میرے نہے سے کہ لوایا تھا۔ قدرت اشارے دین ہے۔ دو جب بھی رم کھاتی ہے تو آدی کو محول میں اشروع ہوجاتا ہے کہ جھے ان ہاتوں رعمل کرنا جا ہے۔ میں بہت آئے نکل ملکا ہوں۔

# دانش کاتعلق تجربہ ہے ہے

شعوری زندگی جی بدیرے ساتھ یہ معالمہ ہوا کہ میرے جتنے بھی دوست ہے ، اُن کی مربحہ سے دوست ہے ، اُن کی مربحہ سے دوگئی ہے ۔ اس کی وجہ سے کھے کے تمنا بہت تنی ۔ جھے ملم کا بہت زیادہ شوق مربحہ سے اور جھے وزؤم کی منرورت تنی جبکہ وزؤم اکثر سفید بالوں اور تجر بوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی میر بان ہوتا ہے وزئم کی میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس وزؤم بھی ہوتا

ہے، علم بھی ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے اور آگہی بھی ہوتی ہے۔ زندگی عیں ان درختوں کی قدر مرور کیجے جنھوں نے آپ کو چھا کا دی ہے اور پھل دیے ہیں۔ یہ بات بہت بولی ہے کہ سے کہ کسی کی زندگی میں ایسے درخت ہوں جو اس کی زندگی میں سخت دھوپ کے وقت چھا کا بن گئے۔ یہ درخت والدین بھی ہو سکتے ہیں، عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور پھل دیے ہیں، وہ ہمارے استاد بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے اہم ہونا چاہے۔ جنھوں نے ہمیں بوٹ وقت دیا ہے ان کی قدر مرور کرنی چاہے۔

#### اولا دکی ذھےداری

جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت ہمارے مالی حالات استے استھے ہیں تھے،اس لیے والدین زیادہ شاپنگ نہیں کراپاتے تھے۔صرف عید کی شاپنگ ہی ہوا کرتی تھی۔اسکول کا یو نیفارم بھی ایک ہی دفعہ لیتے تھے،لیکن جیسے ہی زندگی نے رخ بدلا، میں کمانے لگا تو حالات اجھے ہوگئے۔ پھر میں نے جب بھی ہوی بچوں کیلئے شاپنگ کی تو اپنے والدین کو ساتھ لے کرضرور گیا۔ یہاں بات کا احساس ہے کہ انھوں نے ہمیں تب پالا جب حالات اجھے نہیں تھے۔اب میری ذھے داری بنتی ہے کہ میں بھی ان کی قدر کروں۔

پچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سرکی کھو پڑی اتنی زم ہوتی ہے کہ اگر وہاں انگلی رکھ کر دبایا جائے تو انگلی اندر چلی جائے گی۔ ذرا سو چئے ، جب بچہ اتنا نازک ہوتا ہے تو ماں اس وقت بھی بچے کو پالتی ہے۔ اس کی اتن مجت اور شفقت ہوتی ہے کہ انگلی نہیں لگنے دیتی۔ وہ اس پال کر جوان کرتی ہے۔ پھر بچے کی ذے واری بنتی ہے کہ جب وہ اپ پاؤں بر کھڑا ہوتا وہ وہ ان کی قدر کرے۔ لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مال منظند کیوں مہیں ہے، والدات بجھدار کیوں نہیں ہے۔ انہیں بجھدار ہونا چاہے۔ ماں باپ بجھدار میں تا ہزا کر دیا۔ یا در کھے، دنیا کا سب سے اچھابا پ اپنا باپ ہوتا ہے اور سے تھے، بھی تو جہیں اتنا ہزا کر دیا۔ یا در کھے، دنیا کا سب سے اچھابا پ اپنا باپ ہوتا ہے اور

ے اچھی ماں اپنی ماں ہوتی ہے۔ ہمارے والدین کاسب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مارے والدین کاسب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مارے والدین ہیں۔ اس بات پران کا ادب کرنا جا ہیے۔

# تدر کرناسیکھیے ،آپ کی قدر کی جائے گی

میرے ایک استاد ہیں۔ میں جب بھی ان کی طرف گیا ، بھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ ہمیشہ کچھنہ کھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ ہمیشہ کچھنہ کچھنہ کھی کے داس کی کیا ضرورت تھی۔ میں ہمیشہ دل میں مونیا کہ جو بچھانھوں نے مجھے دیا ہے، اس کے مقابلے میں یہ تو بچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہ بلیددینا، قدر کرنا۔ اگر خود عقل نہیں آئی کہ میں نے ان سے کیا پایا ہے تو بھر جو بچھ سیکھا، اس کی بھی قدر نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جنھوں نے ہمیں قیمتی بنایا، کھوٹے سے کھر اکیا تو بھر فرض کی ہی قدر نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جنھول نے ہمیں قیمت نہیں ہوتی، اصل قیمت خاص کی ہوتی۔ ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اصل قیمت خاص کی ہوتی۔ اس کی کہونی ہوتی۔ اس کی کہوں کے جو کی ہوتی۔ اس کی کہوں کے جو کی ہوتی، اصل قیمت خاص کی ہوتی۔ اس کی کہوتی ہوتی، اسل قیمت خاص کی ہوتی۔ اس کی کہوتی ہوتی، اسل قیمت خاص کی ہوتی۔

ایک دوایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام

پردو امیر کیرلوگوں نے بہت زیادہ بیسہ دیا۔ ایک بڑھیا آئی۔ اس کے پاس صرف ایک رو

برقا۔ اس نے وہ آپ علیہ السلام کو پیش کیا اور کہا کہ اسے قبول کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلا

مانے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، آج جو کچھ تیرے نام پر اکٹھا کیا ہے، اس میں تجھے

مسے اچھا کیا لگا؟ جواب ملا، بڑھیا کا ایک روپیہ۔ آپ علیہ السلام نے کہا، وہ تو سب سے

مانی زندگی میں بڑھیا کے پاس تھا ہی ایک روپیہ جواس نے مجھے دے دیا۔

ماری زندگی میں بر شعبا کے پاس تھا ہی ایک آئی ہیں جو ہماراحی نہیں ہوتیں، لیکن پھر بھی

ماری زندگی میں بے شار چیزیں ایسی آئی ہیں جو ہماراحی نہیں ہوتیں، لیکن پھر بھی

ماری زندگی میں بے شار چیزیں ایسی آئی ہیں جو ہماراحی نہیں ہوتیں کو بھی ہوتا ہوتا ہے۔ اور یہ شکر صرف لفظوں کا نہیں ہوتا

مرکز کریا حماس کا ہوتا ہے، عزت ہے ہوتا ہے اور ایمیت دینے سے ہوتا ہے۔

19-19.

# سياد التي

interpretable for the feet of the feet of

اوالدي فاد الدي فاد الديد في المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة ا

### خود کومنوانے کا شوق

برهادی جائے تو تکلیف نہیں ہوگ ۔ بالکل ای طرح ، اپنے آپ کومنوانے کا مادہ جتنازیادہ ہوگا، کامیابی کے رائے میں آنے والی مشکلات سے تکلیفیں اتن ہی کم ہوں گی اور کوئی رائے ک رکاوٹ آپ کوروک نہیں سکے گی۔

### آپ جبيبا کوئي نہيں

زندگی میں دو بی کام ہوسکتے ہیں۔انسان مسئلے کو بڑا سمجھتا ہے یا پھراپنے آپ کومسئلے ے براسمجھتا ہے۔جس مخص کوزندگی میں مسئلے چھوٹے لگتے ہیں،اس کیلئے ترتی کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جولوگ مئلوں کو بہت کچھ بھتے ہیں،اصل میں انھوں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کیا ہوتا ہے حالانکہ وہ چھوٹے نہیں ہوتے بلکہ تصور میں اپنے آپ کوچھوٹا کر لیتے ہیں۔اینے بارے میں تصور کو بڑا کرنا چاہیے اور دہ تب بڑا ہوتا ہے کہ جب پتا لگتا ہے کہ آٹھ ارب کی آبادی میں ایک بھی مجھ جیمیانہیں ہے۔

آج تک جتنی دنیا ہوکر جا چکی ہے، جتنی ہے اور جتنی آنی ہے، اس میں ہم جیسانہ کوئی آیا تھا، نہ ہے اور نہ آئے گا۔ ہمیں ایک چانس ملا ہے اور ہم اس دنیا میں ایک بار آئے ہیں۔ ال ليهميں مديقين مونا جا ہے كہ مجھائے آپ كومنوانا ہے۔جن لوگوں كوشهرت مل جاتى *ے،ان میں ب*ہمادہ زیادہ پایاجا تاہے۔

### خودكو مانئ

اگرہم این آپ کوئیں مانے تو پھردنیا ہمیں نہیں مانے گا۔سب سے پہلاکام بہ كرېم اپنے آپ كومانيں اوريديقين كريں كه بم بہت كچھ كرسكتے ہيں۔ جب يديقين ہوجاتا ہے تو پھر مستقبل کی تصویر مختلف بنتی ہے۔ جولوگ حت تلفی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بداخلاق ہوتے ہیں، ان کاسیاف امیج

بہت کزور ہوتا ہے۔ ہماری دوغذا کیں ہوتی ہیں۔ ایک جسم کی اور ایک ہمارے اندر کی اندر کی غذاہ اراا چھا افلاق ہوتا ہے۔ جوادگ اجھے کام کرتے ہیں، ان کاسلف المج مغبوط ہوتا ہے۔ ان میں خود اعتادی زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں کچھ کر گزرنے کا زیادہ جذبہ ہوتا ہے۔ ان میں خود اعتادی زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں کچھ کر گزرنے کا زیادہ جذبہ ہوتا ہے۔ سیلف اس سی سی تر آن پاک رہے ہیں یادیگر ایجھے کام کرتے ہیں، ان کاسلف اس کے مقاصد واضح ہوتے ہیں، ان کاسلف اس جج کی مغبوط موتا ہے، یعنی اگر اینے مقاصد واضح ہوتے ہیں، ان کاسلف اس جج کی مغبوط ہوتا ہے، یعنی اگر اینے سیلف اس کے مقاصد واضح ہوتے ہیں، ان کاسلف اس کے مقاصد واضح ہوتے ہیں، ان کاسلے کے کہ کی مغبوط ہوتا ہے، یعنی اگر اپنے سیلف اس کے مقاصد واضح ہوتے ہیں، ان کاسی سیار کی کے۔

#### خودكلامي

سب سے زیادہ انسان اپ اندر بولتا اور بھتا ہے۔ کان بیس سنتے ، اندر سنتا ہے۔ اندر کہتا ہے کہتا ہے کہتم وہ بیس ہوجود نیا تہمیں کہدری ہے۔ مثال کے طور پر ، ایک بچے پر الزام لگا کہ اس نے اس کو محوں نہیں کیا جبکہ دوسرے بچے پر ابھی شک کی نظر سے ہی دیکھا گیا تو اس نے اس کو محوں نہیں کیا جبکہ دوسرے بچے پر ابھی شک کی نظر سے ہی دیکھا گیا تو اس نے فوری طور پر برتن تو ڈکر اس کا اظہار کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے سیاف ایج میں جور نہیں ہے جس کی وجہ سے شک کی تکلیف ہوئی۔ جب اندر کو غذا ملتی ہے تو سیاف ایج طاقتور ہوتے ہوتے اتنا قوی ہوجاتا ہے کہ پھر ذمانے طاقتور ہوتے ہوتے اتنا قوی ہوجاتا ہے کہ پھر ذمانے پچھاڑد یتا ہے اور ذمانداس کی صلاحیتوں کو مانتا شروع کر دیتا ہے۔

اپنا آپ منوانا پڑتا ہے۔ بیرکی بات نہیں ہے کہ بچھے انو بعض اوقات بید جند ہے کہ بچھے

پورک دکھانا ہے، اس کا پتا پڑھائی کے رزلت بیں لگتا ہے۔ جولائق پچہ ہوتا ہے، اس
یل عام بچوں والی عاد تمی نہیں ہوتیں، اس لیے کہ اس نے اپنا آپ منوایا ہوتا ہے۔ ایک
بہت بڑاڈاکو تھا۔ اس کو جب سزائے موت ہونے گلی تو اس سے آخری خواہش ہوچی گئی تو
اس نے کہا کہ پہلے میری ماں کو پھائی دو۔ اس سے بع چھا گیا، کیوں؟ اس نے کہا، جب

می چهوٹا سانفانو میں نے انڈے چوری کیے تھے۔اس وقت میری ماں نے مجھےرو کانہیں تھا بلکہ شاباثی دی تھی۔اگراس وقت وہ مجھےروک لیتی تو آج میں اتنابر امجرم نہ ہوتا۔

# چھوٹی غلطی ، چھوٹی نہیں

جن اوگوں کوچھوٹی جیموٹی غلطیوں پرنہیں روکا جاتا ،ان کاسیلف امیج کزور ہوجاتا ہے۔
اتنا کزور ہوجاتا ہے کہ آخر کار مرجاتا ہے۔ جب مرجاتا ہے تو پھراس میں اچھائی اور برائی
کی تمیز ختم ہوجاتی ہے۔ اگر کمی مخص میں اچھائی برائی کی تمیز ختم ہوچکی ہوتو اس کیلئے چوری
کرنا، ڈاکا ڈالنا یا کوئی بھی براکام کرنامشکل نہیں رہتا اور وہ ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتا جلاجاتا ہے۔

اچھے آدمی کیلئے براکام کرنابردامشکل ہوتا ہے، جبکہ برے کیلئے اچھاکام کرنامشکل ہوتا ہے۔ جبکہ برے کیلئے اچھاکام کرنامشکل ہوتا ہے۔ اچھے کیلئے اچھائی بردی آسان ہے۔ آدمی کاسیلف ایج اسے باور کراتا ہے کہ وہ اچھا ہے بابرا ہے۔

کھلاڑیوں کاسیلف ایج بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ انھوں نے میدان میں جیت کر دکھایا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کھلاڑی بیشنل لیول کا چیمیین بن جائے تو وہ محبوں کرے گا کہ ملک میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب بیہ بتا لگ جاتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے تو پھر سیلف ایج طاقتور ہوجاتا ہے۔ جب آدی اپنے کام میں کامیابی حاصل کرنے لگتا ہے تو اس کے اعتماد میں اضافہ شروع ہوجاتا ہے۔ پھراس کو ثابت کرنے کا بار بار موقع ملتا ہے۔ جن لوگوں کو جا بت کرنے کا موقع نہیں ملتایا جا بہت ہیں کرتے ، وہ ترتی نہیں کرتے۔

خوبی تلاش سیجیے

شاباشی سیلف امیج کی غذا ہے۔سیلف امیج کوتوی کرنے کیلئے تعریف بہت ضروری

ہے۔ اچھے کام کے بعد تعریف اس کام کی قبت ہوتی ہے جیسے تھے کی قبت شکریہ ہے۔
جب ثابت کرنے کا موقع ملے تو اے ضرور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ قدرت ہمیں کئی باریہ
موقع دیتی ہے۔ آئن شائن کہتا ہے، بڑا استادوہ ہے جومیری خوبی مجھے بتائے اور پھراس خوبی کو پائش کردے۔ جس نے آپ کو آپ کا اپنا آپ دکھا دیا ، وہ آپ کا محن ہے۔

ہمارے ہاں بچوں کے سیلف ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ای وجہ ہے آج معاشرے میں ہمیں منافقت نظر آتی ہے۔ ہم زندگی میں لوگوں کا انتخاب ان کی ظاہری شکل وصورت کود کھے کر کرتے ہیں جبکہ ہمیں کردار کی وجہ سے انتخاب کرنا چاہے۔ شکل وصورت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن کردار اندر ہوتا ہے۔ اچھا کردار کی لوگوں کا ہمیت ہوتا ہے۔ اچھا کردار

مجھی کسی کی تذلیل نہیں کرنی جاہیے۔اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تواس کی تعریف ضرور کرنی جاہیے۔دوسروں کے اچھے کاموں میں اگر ساتھ نہیں چل سکتے تو اُن کے بارے میں حسن خیال ضرور رکھنا جاہیے۔

#### غيرضروري چيزيں

ا پنارے میں ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ جب آدمی ا پنے بارے میں غور کرنا شروع کرد تا ہے۔ پھروہ ا پنے اندرے غیر
کرد تا ہے تو دہ ا پنے آپ کو اندر سے ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے۔ پھروہ ا پنے اندر سے غیر ضروری چیزیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ علم ، عقل اور فہم کی سب سے بردی نشانی یہ ہے کہ آدمی غیر ضروری چیزوں سے احتر از کرے۔ یوں دہ ا پنے آپ کو ہلکا کر لیتا ہے۔

جب دل اور زبان ایک ہوجاتے ہیں تو پھرمون والا مقام آجاتا ہے، کیونکہ مون وہ ہوتا ہے۔ کیونکہ مون وہ ہوتا ہے۔ موتا ہے۔ موتا ہے۔ موتا ہے۔ وہ او پر سے نہیں کہتا ہے، بلکہ دل سے کہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمان کا مفہوم ہے کہ در حقیقت اند ھے وہ نہیں ہیں جن کی

ہمیں ہیں ،اند معے وہ ہیں جودل کے اند معے ہیں۔دل کے اند معے کا مطلب سیاف ایج کا اند ھا ہونا بھی ہوسکتا ہے۔جس کا سیلف ایسے اند ھا ہوتا ہے، وہ کوئی اچھی چیز د کھی ہیں سکا جس کا سیلف ایسے بہرا ہوتا ہے، وہ کوئی اچھی بات سنہیں سکتا۔

آج ہے نیت کیجے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اپنے آپ کو ٹابت بھی کریں گے، کونکہ دلوں پر بات تب ہی اثر کرتی ہے جب وہ دل سے نکلے۔

### بلهياء كي جانان مين كون؟

"جب تک جنیدگی نیت نه اپنالو، تنهیں جنیدوالا اجرنہیں ملے گا!" مضرت جنید بغدادی

جب وقت کی گردائھتی ہے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پہلے کے بعد دوسر ہے لوگوں نے جس آئیڈ یے کواپنایا ہوتا ہے، وہ آئیڈ یا ہے کار ہوجا تا ہے، جسے کوئی آ دمی کی پیر صاحب کی محبت میں فرق ہواورا پی اس محبت میں وہ پیر کوسب کچھ بچھ لے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے: (مفہوم) دوطرح کی زمینیں ہیں۔ایک وہ زمین جونے لیتی ہے اور بہترین کھیتی نہیں دیتے۔

### تصوف پرز مانے کی گرد

تصوف پراتی گرد پڑچی ہے کہ جب بھی کوئی نی آئیڈیالو بی آئی ہے تو مزید مخصے جنم لیتے
ہیں۔ایک بہت بڑی تعدادالی ہے جوتصوف کا غلط تصور رکھتی ہے اور اس بنا پر بہت سے
الیے بھی ہیں جوتصوف کے بکسرانکاری ہوجاتے ہیں۔اپنے اندرامن اور اپنے سے مسلک
لوگوں کی زندگی میں امن کانام تصوف ہے۔ ابنی ذات کو نامکمل بچھتے ہوئے کی مکمل ذات
سے تعلق کا نام تصوف ہے۔ جب آدی ابنی ذات کی محرومیوں کوختم کرنے کیلئے ایک راستہ
تلاش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کے سامنے مجھے جھکنا ہے جو
طالات وواقعات مجھے پیش آرہے ہیں ،ان میں سے بی ایک اور چہرہ بھی ہے جو بے ظاہر چہرہ

۔ زنبیں ہے، لیکن اس کے پیچے کوئی نہ کوئی معانی ضرور ہے کہ آخر بیر سارے کے سارے مالات وواقعات ایک اوز ارکے طور پرمیرے اندر کچھنہ کھتبدیلی لے کرآ رہے ہیں۔ برصغیر میں صدیوں پرانا کلچر چلا آر ہا ہے مثلا ذات برادری کے مسئلے ہیں یا تھشتری رہمن کو ہاتھ نہیں لگاسکتا۔ اس طرح کی وہ تمام خرابیاں جواس معاشرے میں ہیں ان خرابیوں نے تصوف پر بھی اثر ڈالا۔اس وجہ سے تصوف کے متعلق تاثر خراب ہوگیا۔ جب بھی قومی سطح پرشعور کی کمی ہوگی تو پھر دونمبر چیزیں جگہ بنائیں گی۔ یہی معاملہ تصوف کے ساته موا۔ چنانجے لاعلمی اور جہالت کا نام تصوف پڑگیا۔ جب بیہ موگا تو پھر ہم تصوف کو فقط وطول دھال ہےآ گے نہیں لے کر جاسکتے۔ ہم کی خاص رنگ کے کیڑے کے لیاس کا نام تصوف رکھ دیں گے یاکسی خاص ٹو بی کوتصوف سمجھنے لگیس گے۔حضرت جنید بغدادیؓ کے یاں ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور، مجھے آپ کا خرقہ جا ہے تو آپ نے پوچھا، تہمیں بیاب س كول عابي؟ الى نے جواب ديا، ميں فيوض و بركات حاصل كرنا حامتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہتم اس (جنید) کی کھال بھی بہن لوتب بھی تنہیں جنید والا اجریا نتیجہ نہیں ملے گا جب تک کہتم جنید کی نیت نہ اپنالو۔ پتا چلا کہ اس لباس اور اس کھال سے بنچے بھی ایک چیز ہے جس كانام"نيت" ب-اورنيت مين خلوص كانام تصوف ب-

# تصوف كسى خاص طرز كانام نهيس

ہم فوری طور پراطوار ،طورطریقے اور کلچرمیں بھنس جاتے ہیں۔ہم اس مغز تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ہم سجھتے ہی نہیں ہیں کہ جو سیلہ لگا ہوا ہے،اس کا مقصداور مصرف کیا ہے۔سرفراز الے شاہ صاحب کے استادمحتر م حضرت یعقوب ملی شاہ نے ساری زندگی شربت بنا کر چے کر زندگی گزاری۔وہ خدمت کرنے والے انسان تھے۔ان کو انتہا کا شوق تھا کہ ان کے پاس جوائمے،اسے وہ خود جائے بنا کر بلائیں۔ایک دفعدان کے پاس ایک مخص آیا اور کہا کہ سنا

ے کہ آپ کے پاس کیمیا گری ہے۔ آپ فوری طور پر اٹھے اور جذباتی انداز میں اسے مندوق میں ہے مٹی کے ڈھیلے نکا لے اور ان کوایک برتن میں ڈالا اور بچھلادیا۔وہ سونے کی طرح حیکنے لگے۔سامنے نالی بہدرہی تھی۔آپ نے ان کواس میں بہا دیا اور کہا، یا در کھ خورکو سونابنائے گا توبات ہے گی۔

206

اصل تصوف علم ہے جواصحاب صفہ نے حاصل کیا تھا۔ وہ علم والے لوگ تھے۔حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے علم کی مجلس کوذ کر سے زیادہ پندفر مایا۔ بیروہ لوگ تھے جن کے ساتھ ملم کی بات ہوتی تھی، جن کے ساتھ خاص کی بات ہوتی تھی۔ان کے ساتھ آ گے لے کر چلنے کی بات ہوتی تھی۔انھوں نے پیغام لے کرآ کے جانا تھا۔صرف عبادت ہی نہیں تھی، بلکہ مقعدیانے کی بات ہوتی تھی۔ آج بیساری باتیں ختم ہوتی گئیں اور ان کی جگہ رسوم آگئیں۔

# بدى عمر، بدى ترجيحات

ہم بھی اپنی زندگی کے سفر میں پیچھے مؤکر دیکھیں تو ہمیں یادا کے گا کہ ایک نھا منا سا بچے جس کی مصومیت میتھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہوجا تا،اس کے کھلونوں کی تعدادتھوڑی تھی گر پھر بھی وہ ان ہے راضی تھا۔اگر کھلونا گم جاتا تو چند گھنٹوں بعد وہ کمل طور پر بھول جاتا اور ایک نئی دنیا میں گم ہوجاتا۔اس کوکوئی لا کچنہیں تھا،حرص نہیں تھا۔اس ک خوتی میھی کہ بڑی عیدآ رہی ہے۔اس کی خوشی میھی کہ نیا جوڑ ابن گیا ہے۔اس کی خوشی میھی كه نے كھلونے مل گئے ہیں۔ ایک توبیہ بچہ ہے جبكہ ایک شخص وہ ہے جو جوان ہوتا ہے، ایک و و فخص ہے جو جوان ہوکر بوڑھا ہوجاتا ہے، اور ایک و فخص ہے جو بوڑھا ہوکر مرجاتا ہے۔ عمركے بدلنے سے اپنے اندر کی تبدیلی کودیکھے تو وہ دراصل انتخاب کی تبدیلی نظر آنی ہے۔ ہم نے ہردور میں انتخاب سے ظاہر کیا کہ ہماری عمر کیا ہے۔ اگر آج بھی کسی بوڑھے فخص کا انتخاب کھلونے ہوں تولوگ کہیں گے کہ یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہی نہیں ہوا، یعنی انتخاب

اں بات کا اظہار ہے کہ بیا بی عمر میں کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔اس کی عمر میں تو بڑھ گئی ہے،
لین وہنی طور پر پچھے چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ایک ہی انتخاب کی اور وقت کے انتخاب پر لے
کر جا ئیں تو پچھلا انتخاب ہمیں حماقت لگتا ہے۔ ہماری زندگی کے بے شار ایسے واقعات
ہوتے ہیں کہ جب بھی ہمارے سامنے اُن کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں شرم آجاتی ہے۔اس لیے
کہ یہ وہی ہماری ذات کا حصہ ہے جو پیچھے کہیں کٹ گیا تھا اور آج اس کو ماننے اور سننے
کیلے ہم تیار نہیں ہیں۔

#### مارے چوہے

سوال یہ ہے کہ کیا وہ اصل تھا؟ تو جواب ہے، نہیں۔ کیا اگلامر صلہ اصل ہے؟ جواب ہے، نہیں۔ ہم لحجہ موجود کے سواکسی لمحے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سجھتے ہیں کہ ہم جس شعور کی حالت میں موجود ہیں، یہی میں ہوں اور یہی درست ہے۔ کیا یہی آگی ہے کہ میں کون ہوں، اور میر سے باہر کے حالات بدل جا تمیں تو میرا جواب بدل جاتا ہے۔ یہ کیابات ہوئی کہ تحور رہ سے حالات بدلنے سے اتنی بوئی تبدیلی آجائے کہ ہم موئی سے فرعون بن جائیں۔ جنگل میں بلی تقریر کردہی تھی۔ تمام جانور من رہے تھے کہ اسی دوران اس کے آگ و بائیں۔ جنگل میں بلی تقریر چھوڑ دی اور چوہے کے پیچے بھاگ گئی۔ صوفیا فرماتے ہیں کہ آئی کے اندراکی بلی ہوتی ہے اور ہرآ دمی کا ایک چوبا ہوتا ہے۔ جیے ہی وہ سامنے آتا کہ آئی کے اندراکی بلی ہوتی ہے اور اس کا حقیقی اندر سامنے آجا تا ہے۔ ہم ہر شعبے میں نیک ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایک شعبہ ایسا ہوتا ہے جس کو گرفت کرنے کے بعد مجھ آتا ہے کہ وہ ''جن' ہمارے اندر ہی ہے جے قابوکرنا ہے۔

رویوں کی تبدیلی ، انتخابات کی تبدیلی ، مزاج کی تبدیلی ، سوچ کی تبدیلی اور بالخصوص روِمل کاتبدیلی ... اتن تیز ہے کہ دنیا کی شاید ہی سی مخلوق میں اس طرح ہو۔ ایک ہی چیز سامنے آنے کے بعد ہرانسان کارڈیمل الگ الگ ہوتا ہے۔ ہماری فہم (انڈراسٹینڈنگ )ہمارے ماضی کے مطابق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کی بھائی دیکھی ہے، جس نے جزل ضیاء الجق کے فطائی حادثے کا واقعہ دیکھا ہے، اس کیلئے آج جو بچھ ہور ہا ہے، وہ کی اور طرح ہیں۔ طرح ہے جبکہ جس نے بیواقعات صرف سنے ہیں، اس کیلئے اور طرح ہیں۔

جوبچہ آج پیزیں دیکھ رہا ہے، اس کیلئے یہ ایک نیا تجربہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی چیز اس نہیں ہے۔ بتا چلا کہ زندگی میں آنے والے ہر واقعہ یا چیز کارڈِمل ظاہر کرتا ہے کہ اس فردکا ماضی کیا ہے۔ کی صوفی نے کہا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان گز کر دیے جائیں تو اس فاصلے کو مانیا جاسکتا ہے لیکن انسان کے مزاج کی وجہ سے جوشخصیتیں بن جاتی ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ انھیں گنانہیں جاسکتا۔ جس طرح ہم انگلیوں کے نشان سے ایک دوسر سے مختلف ہیں، اس طرح ہم مزاج، عادات اور اطوار کے لیاظ سے بھی ایک دوسر سے مختلف ہیں، اس طرح ہم مزاج، عادات اور اطوار کے لیاظ سے بھی ایک دوسر سے مختلف ہیں، اس طرح ہم مزاج، عادات اور اطوار کے لیاظ سے بھی ایک دوسر سے مختلف ہیں، اس طرح ہم مزاج، عادات اور اطوار کے لیاظ سے بھی ایک دوسر سے مختلف ہیں۔

### كردار بجين سے بنيا ہے

کتاب دعظیم انسان بطور طالب علم "میں ہمارے مقامی ہیروز کی زندگی کی کہانیاں بیں۔اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جب بیہ ہیروز بچے تھے تو کیا تھے، طالب علم تھے، تب کیا تھے، جب برٹ ہوئے تو کیا تھے، طالب علم تھے، تب کیا تھے، در بھر ان کی اس سوچ کے بنے میں کس کا کر دار تھا۔ پھر اس میں بتا لگتا ہے کہ ان کی عظمت کا سفر کیسے شروع ہوا۔ چیسے سرسیدا حمد فال کو پڑھتے ہیں تو بیا لگتا ہے کہ گیارہ سال کی عمر میں انھوں نے اپنے بوڑھے ملازم کو تھیٹر ماراتو والدہ نے روئل میں اتنا ڈر پیدا ہوا کہ فالہ میں ان کو گھرسے نکال دیا۔والدہ کے اس عمل سے ان کے دل میں اتنا ڈر پیدا ہوا کہ فالہ کے گھرمیں تین دن چھپے رہے۔ جب معاملہ ملے صفائی کا ہواتو والدہ نے کہا کہ تم اس بوڑھے برغور کیا ملازم سے معافی مانگواور کہو کہ آئندہ میں آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔اس واقعے پرغور کیا ملازم سے معافی مانگواور کہو کہ آئندہ میں آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔اس واقعے پرغور کیا

بے نور کیسیں کہ کردار کی پختگی کیے نہ آئے کہ جس کی والدہ گیارہ سال کے بچے کی غلطی کو بھی بڑی نظمی جس کی والدہ گیارہ سال کے بچے کی غلطی کو بھی بڑی خلطی کو معمولی بچھ کر چھوڑ دیا گیا تو کل کواس کی فیسے میں جتنی بڑی خرابی پیدا ہوگی ،اس کا انداز ہبیں لگایا جاسکتا۔

## باراور جيت اصل نهيس

انی زندگی میں ضرور سوچنے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ ہم موی والی صف میں ہیں یا ذمون کی صف میں۔ سب کوعظمت نہیں ملتی، لیکن کم از کم اس صف میں ضرور ہوتا چاہے جس میں لوگوں کا فاکدہ ہو۔ اس صف میں ضرور ہوتا چاہیے جس میں خیال کی آسانی ہو۔ اس صف میں ضرور ہوتا چاہیے جس میں حاقتیں نہ ہوں بلکہ سیھنے کی جبتی ہو۔ جب ہم افی میں مرور ہوتا چاہیے جس میں حاقتیں نہ ہوں بلکہ سیھنے کی جبتی ہوں کہ افی صف نہیں دیکھیں گے تو پھر حضرت بابا بلھے شاہ والی بات آئے گی کہ میں موئی ہوں کہ زون ہوں، یہاں پر بیہ مقام نہیں ہے کہ ہم خود کو تلاش کریں بلکہ یہاں پر فیصلہ کرنے کا فرقون ہوں ، یہاں پر بیہ مقام نہیں ہے کہ ہم خود کو تلاش کریں بلکہ یہاں پر فیصلہ کرنے کا مقام ہوں، موئی ہوں کی ہار وقتی ہار ہو گئی ہے۔ بعد کا زمانہ اور وقت بتا تا ہے کہ الم عالم ہوں، موئی ہوں یا سقراط کہ جے زہر کا بیالہ پینا پڑے، وہ اسکلے وقتوں میں بات کرتا ہے کہ جیتا کون ہے۔

ایک شخصیت ہوتی ہے جبکہ ایک ذات ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں نکھر کر مائے آتی ہے۔ قرآن مجید میں موک اور فرعون کی کہانی اس لیے ہے کہ زندگی کا کوئی وَ ور ہو، مرکا کوئی دَ موں کی مف میں کھڑے ہوں گے یا فرعون کی صف میں کھڑے ہوں گے یا فرعون کی صف میں۔ اگر ہم موک کی صف میں کھڑے ہیں تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالی مائی کی صف میں کھڑے ہیں تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالی منام بھیجنا ہے۔ دنیا مانے نہ مانے ، یہی کافی ہے کہ اندراطمینان ہے اور یہ یقین ہے کہ اندائے تعمل میں کے رائے اور اجر ضرور دے گی۔ مکن ہے، وہ اجر کچھ یہاں مائی ہے کہ رہتری کے رائے اور اجر ضرور دے گی۔ مکن ہے، وہ اجر پچھ یہاں مطاور پچھ نہاں

# رەنمائى كى تلاش

#### "بندراست بھی درست رائے کی رہنمائی کرتا ہے!" میسن کولی

ضرورت ایجاد کی مال ہے۔انسانی زندگی کا سفر ضرورت سے جڑا ہوا ہے۔ضرورت کا کمال ہے ہے کہ آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں،اس کی وجہ ضرورت ہے۔انیان کبھی چلویں پانی بیتا تھا، جب تسلی نہ ہوئی تو پہلے بیالہ پھر گلاس بنالیا۔اگر چلو سے گلاس تک کے سفر کولیا جائے تو کئی کتابیں لکھی جاسکتی ہیں۔ای طرح انسان نے اپنی آسانی کیلئے اور بہت ساری اشیابنالیں لیکنان چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان کو ہمیشہ رہنمائی کی ضرورت رہی۔ قدرت نے ہرز مانے میں کچھلوگ ایسے ضرور پیدا کیے جن کافہم ، جن کی عقل ، جن کی سمجھاور جن کی دانش ز مانے سے بہترتھی۔وہ اپنے فہم اور فکر میں اتنے بلند تھے کہ اس وقت کو بھی دیکھرہے ہوتے تھے کہ جس وقت کوز مانہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہر دَور میں ان کی سنگتیں ،ان کی محفلیں،ان کی گفتگواوران کی تبلیغ لوگوں تک پہنچتی رہی۔ بیسارا سلسلہ چلتے چلتے آگے بر ها۔ مادی دنیا میں نئ سے نئ چیزیں بنتی رہیں،لیکن بھی رہ نمائی کی اہمیت ختم نہیں ہوئی۔ مردور میں رہنمائی، رہنما، استاد، مرشداور مربی کی اہمیت باقی رہی ہے۔ جس طرح گلاس کے سفر پر کتابیں لکھی جاسکتی ہیں،ای طرح رہنمااور رہنمائی کے سفر پر كتابيل لكھى جاسكتى ہيں، كيونكه بيدانسان كاذاتى سفرنے۔اس سفر ميں بے شار چيزيں شامل ہوئیں جیسے کلچر، مذہب، علا قائی رسم و رواج ، لوگوں کے تجربات ، جہالت و تبدیلی دغیرہ بہرہ۔ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب بادشاہ وقت کو سجدہ لازم تھا،لیکن پھروہ زمانہ بھی آیا کہ بہرہ۔ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب بادشاہ وقت کو سجدہ لازم تھا،لیکن پھروہ زمانہ بھی آیا کہ بہرہ دور بیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (مفہوم)''اگر تمہارے احترام سے لوگ کھڑے ہور ہے ہیں اور تمہارے دل کواس سے راحت محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لوکہ تم جہاں ہو۔''

کیے سکھانے کے انداز ،ادب اور تعلقات کے اطوار چلتے چلتے جب اس دور میں آتے ہیں قرمعلو مات اور علم کی اتن مجر مار ہے کہ رہنمائی کیلئے دانشور اور استادی اہمیت کم ہونے کی بہائے اور زیادہ بڑھ گئی۔

### تي طلب كاحبرت انگيزواقعه

حفرت امام ابن حنبل آایک دفعہ سفر کررہے تھے۔ پیے ختم ہوگئ تو سوچا کہ کی مسجد

یں جاکررک جاتے ہیں۔ مسجد میں گئے۔ رات کے پچھلے پہر مجد کے رکھوالے نے آتھیں

ہر خاکر الدیا۔ باہر بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میرے گھر میں

اہر نکال دیا۔ باہر بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میرے گھر میں

اللہ تعالیٰ ہے دعا ما نگ رہا ہے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو آپ نے بوچھا، تم اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ ہے دعا ما نگ رہا ہے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو آپ نے بوچھا، تم اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ نے بوری کر دیں۔ بس ایک خواہش رہ گئی ہے جوآج تک بوری نہیں ہوئی۔ آپ نے نو بھا، دو ایک ہمری بہت کی خواہش میری خواہش ہے کہ وقت کے امام حضرت امام

الم من خبل سے میری ملا قات ہوجائے۔ آپ وود یے اور کہا کہ تمہاری طلب اتنی کچی تھی کہ خواہے کی تک لایا گیا۔ یہ معاملہ جتنی کچی طلب سے جز اہوا ہے، کی اور کہنے کہ سے نہیں جزا۔

حفرت مولا ناروم کلاس میں بیٹھے درس دے رہے تھے۔ پیچھے اُن کی کھی ہوئی کتابیں

رکی تھیں۔ ای دوران ایک درویش آیا اور کہا کہ تم کیا پڑھار ہے ہوادر یہ کتا ہیں گہیں۔
مولا ناروئم نے فر مایا، بابا جی چھوڑیں، آپ کو کیا پتا یہ کیا ہے۔ یہ صرف ونحو کی باتیں ہیں۔
آپ جا کیں۔درویش کو جلال آیا اور کتا ہیں تالاب میں پھینک دیں جس کی وجہ ہے کتا ہیں خراب ہونے لگیں۔مولا نانے یہ حالت دیکھی تو رو پڑے اور کہا، آپ نے میری زندگی کی کمائی ضائع کردی۔ درویش نے کہا، گھراؤ نہیں۔ انھوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا، خشک کتا ہیں جھاڑیں اورواپس رکھ دیں۔مولا ناروئم نے کہا، یہ کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا،
تم صرف وخو کی باتیں کرو، یہ میرا کا مقا۔ یہ کہہ کروہ درویش چل پڑا اور غائب ہوگیا۔مولا نا روئم سے رہانہ گیا اور اس درویش کی تلاش میں نکل کے یہاں تک کہ تین سال گزر گے۔تین سال گزر گے۔تین سال بعد کہیں جا کروہ درویش ملے تو حضرت مولا نا جلال الدین پاؤں پڑگئے اور کہا کہ مال بعد کہیں جا کروہ درویش می تلاش کرنے میں تمین سال لگ گئے۔درویش نے مؤکر کہا، کیے طلب اتی طاقتور چیز ہے کہ وہ خودرا سے بنالیت ہے۔

## ا رطلب ہے تو دعا کرو

ہے طلب انسان کو بھگاتی ہے، رلاتی ہے، وعاما نگنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ گلی دوڑاتی ہے۔ ہم کنفیوڈ لوگ ہیں۔ اول تو ہم وعائی نہیں کرتے۔ کرتے ہیں تو اپنی وعاؤں پر بھی شکرتے ہیں کہ پتانہیں یہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے ما نگ رہے ہوتے ہیں قہ ہم ایسامحسوں کرتے ہیں کہ جیسے وہ لوگوں کی طرح (معاذ اللہ) کم ظرف ہے۔ وہ تو کا کنات کی اعلیٰ ترین ظرف والی ذات ہے۔ جب ہم اس سے ما نگتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم سے ما نگ ہیں۔

ایک بزرگ واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے ایک آ دمی کی تلاش تھی ،لیکن وہ مل نہیں رہا تھا۔ فاص محنت اورتگ ودو کے بعداس کا بتالگا کہوہ فلاں شہر میں رہتا ہے۔اس کے یاس فون نہیں تھا۔ یر وسیوں کے گھر فون تھا۔ میں نے اس فون پراس سے رابطہ کیا۔ جب اسے میرا پنام پہنچاتواں نے جواب میں پیغام بھیجا کہ کل صبح میرے ساتھ ناشتہ کرنا، کیونکہ میں تمہارا شدیدانظارکررہاہوں۔ بزرگ کہتے ہیں، میں براحیران ہوا کہ مجھے سے ناشتے ہی میں کول بلایا۔ خیر میں جب اس کے پاس پہنچاتو ناشتہ تیارتھا۔ ہم نے ناشتا کیا جو میں نے ان سے پوچھناتھا، پوچھلیاتواس نے کہا، اب آپ جاسکتے ہیں۔ جب میں واپس اپے گھر پنچاتو مجھے ایک پیغام ملاکہ آپ جس سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ پتانہیں وہ کب سے انتظار میں تھا کہ جھے اس کو یہ باتیں سکھانی ہیں۔ہم نے جو سکھنا ہوتا ہے، وہ بھی رزق کی طرح بہانوں بہانوں سے چلتے چلتے دروازے پر آجا تاہے یا پھر بعض اوقات آ دمی خوداس تک پہنچ جا تا ہے۔

214

### كيابهم خود سيخبين

ہمیں سیا مرشد یا سے لوگ اس لیے نہیں ملتے کہ ہم خود سیے نہیں ہوتے، کیونکہ جمونا جھوٹے کی تلاش کرر ہا ہوتا ہے۔ جبکہ سے کی تلاش کا نام ہی سے ہے۔ طلب کاسیا ہوناراتے کو آسان کردیتا ہے۔ آج تک کی رانجھے نے کسی سے بوچھ کرکسی ہیرے عشق نہیں کیا۔جیسے جب بچه بیدا ہوتا ہے تو ای وقت اللہ تعالی اس عورت میں ممتا کی محبت ڈال دیتا ہے، ای طرح تجھی بھی یوچھ کرادب نہیں ہوتا، سکھ کرادب نہیں ہوتا۔ یہ دہ قدرتی انداز ہے جوخود یہ خود ہوجاتا ہے۔ یمکن نہیں ہے کہ کی میں کچھ ہواوراس کیلئے ہماری نگاہیں نہ جھکیس اوراس کیلئے احر ام پیدانہ ہو۔ ہم لوگ بید کھتے ہیں کہ دوسرے کتنی عقیدت سے جھک رہے ہیں اور ای کو عقیدت سمجھ لیتے ہیں۔ہم جواحر ام کرتے ہیں، پیسکھا ہوانہیں ہوتا، پیدل کا رجحان ہوتا ہے۔ بینہ چاہتے ہوئے بھی ہوجاتا ہے۔ جب ہم عقیدے کو لے کرعقیدت ماتے ہیں تو کنفیوژ ہوجاتے ہیں۔ہمیں دوسرول کے عقیدول کو ماینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ سوال خودلا گوکرنا جاہے کہ ہماراعقیدہ کیا ہے، ہمارا خدا سے تعلق کیا ہے۔میرے اور الله تعالی کے درمیان آنے والی چیز اصل ایشو ہے اور وہ میراہے کسی اور کانہیں ہے۔

# تعلق كى ضرورت

اکثر ہمارا جی ہے چاہتا ہے کہ ہم جیسے ہی دو بول بولیں، ید دنیا بدل جائے۔ ہم جہاں جا کیں، ہمارے لیے تالیال بجیں، پھول نچھاور کیے جا کیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ''بغیرتعلق کے تبلیغ بالکل ایسے ہی ہے جیسے غیر زبان میں تقریر۔''اگر تعلق نہیں ہے تو تبلیغ نہیں ہوسکتی۔ یہ وہ پر ابلم ہے جو تبلیغ کرنے والے کرجاتے ہیں، کیونکہ جب آپ بغیرتعلق کے تبلیغ کرتے والے کرجاتے ہیں، کیونکہ جب آپ بغیرتعلق کے تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کلے میں تو شامل کرتے ہیں لیکن روٹی میں شریک نہیں بغیرتعلق کے تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کلے میں تو شامل کرتے ہیں لیکن روٹی میں شریک نہیں

رخے خلوص صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے۔ تبلیغ تعلق سے ہوتی ہے۔ وہ تعلق چاہے فرے کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نفرت نے بھی محبت میں بدلنا ہوتا ہے۔ اگر روز کوڑا پھینکا ہائے اور سامنے کا کنات کی سب سے معتبر ہستی ہوتو نفرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں بات نہیں منوانی ہوتی ، ہمیں اپنا آپ منوانا ہوتا ہے۔ اگر ہم سچے نہیں ہیں، ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہیں منوانی ہوتی ، ہمیں اپنا آپ منوانا ہوتا ہے۔ اگر ہم سچے نہیں ہیں، ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہیں مناز میں کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کے ساتھ تبدیلی کی جنگ اڑیں گے توارجا کیں گے۔

سب ہے پہلی چیز ہے ہے کہ آ دمی صادق اور امین ہو، چا ہے وہ چھوٹے علقے میں ہی ہو،
اس کی بات ہی جاتی ہو۔ اگر وہ معاطے میں ٹھیک نہیں ہے تو بات نہیں ہی جائے گی۔ تگ دل انسان بہلی خہیں کرسکتا۔ وہ بھی اچھا استاذ نہیں ہوسکتا، کیونکہ استاد کا اگر دنیا میں کوئی دوسرا نام رکھا جائے تو تخی ہے خوبصورت کوئی لفظ نہیں ہے۔ علم کے معاطے میں استاد تخی ہوتا ہے۔ ہاری شاید کوئی ور اثت آگے نہ جائے ،لیکن علم ایک واحد چیز ہے جومرنے کے بعد بھی ساتھ چاتے ۔ ایک شاید کوئی ور اثت آگے نہ جائے ،لیکن علم ایک واحد چیز ہے جومرنے کے بعد بھی ساتھ چاتے ۔ ایک پہلوان مرنے لگا تو کسی نے اسے طعنہ دیا کہ تہماری تو کوئی اولا دنہیں ہے۔ اس نے جواب دیا ،نہیں ، میں بے اولا دنہیں مرسکتا کیونکہ جوسوکو سکھا دے ، وہ بے اولا دتو نہیں ہوتا۔ وہ سوئی اس کی اولا دہوتے ہیں۔ مرشد کی اصل اولا دوہ ہوتے ہیں جضوں نے اس سے سی جواب وہ اس کے علم کے محافظ ہوتے ہیں۔

حضرت علی المرتضای رضی الله عنه فرماتے ہیں، ''مسجد سے جاتے ہوئے الله تعالی کوساتھ لے کرجاؤ۔''اس ساری محفل میں ایک نہ نظر آنے والی طاقت بھی ہے۔اگر ہم سب کا یقین ہے کہ وہ دیکھر ہی ہے تو بھر معاملہ بچھاور ہوگا،اوراگر خیال ہے کہ وہ نہیں دیکھر ہی مصرف مجد میں دیکھتی ہے تو بھر میافقت ہے۔

### كامياني ميں ناكامي

"کامیابی کی بنیاومل ہے!" پیبلو پیکاسو

کیتے ہیں کہ کامیابی عاصل کرنا آسان ہے اور اسے برقر اررکھنامشکل ہے۔ دراصل، جس طرح کامیابی کے اسباب ہوتے ہیں، ای طرح ، ناکامی کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ یہ دنیا علت ومعلول (Cause and Effect) کے اصول پر چل رہی ہے۔ کچھلوگ یہ دنیا علت ومعلول (Sause and Effect) کے اصول پر چل رہی ہے۔ کچھلوگ اچا تھے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعدا چا تک غائب ہوجاتے ہیں۔ اوپا تک آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعدا چا تک غائب ہوجاتے ہیں۔ ان کی کامیابی بلیلے کی طرح ہوتی ہے۔

کامیاب ہوناجتنامشکل ہے،کامیابی کابرقرارد کھنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔کامیابی کے بعدا سے کے کوئی عوامل ہو سکتے ہیں،مثلا محنت، کوشش،جنون وغیرہ، لیکن اس کامیابی کے بعدا سے برقرار رکھنے ہیں سب سے زیادہ اہم آدی کا ذاتی کردار ہوتا ہے جو بہت مشکل کام ہے۔ پہاڑ پرسب چڑ ھناچا ہے ہیں،لیکن پہاڑ پرجوہوا کیں چلتی ہیں،ان کا سامنا چندہ کر پاتے ہیں۔ برطانیہ میں ان لوگوں پر تحقیق کی گئی جن کی لاٹری نکلتی ہے۔ پتا چلا کہ جن لوگوں کی اٹری نکلتی ہے۔ پتا چلا کہ جن لوگوں کی لاٹری نکلتی ہے۔ پتا چلا کہ جن لوگوں کی لاٹری نکلتی ہے،وہ اس کے چند ماہ بعد ہی دوبارہ اس معاشی حالت پر پہنے جاتے ہیں جہاں لاٹری کھلنے سے بہلے تھے۔ لاٹری کھلنے کے بعد ملین ڈالرز کا ملنا اپنی جگہ، لیکن ان ملین ڈالرز کو سنجالنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس نکتے کوا کی۔اورمثال سے بچھے کوئی بھی شخص کی قتم کی مستجملان اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس نکتے کوا کی۔اورمثال سے بچھے کوئی بھی شخص کی قتم کی گاڑی لے سائل ہے بیکن اصل بات سے کہ گاڑی چلائی آتی ہے یا نہیں بعض لوگ گاڑی

تولے لیتے ہیں، کیکن سی طریقے سے جلانہیں پاتے جس کی وجہ سے نقصان کر ہیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ گاڑی چلا نا جانتے ہیں، مگراس کی دیکھے بھال نہیں کرتے۔گاڑی کچھ ہی عرصہ میں خراب ہوجاتی ہے۔ پھر یہی نقصان اُن کیلئے ڈیریشن بن جاتا ہے۔

برصغیری ثقافت میں ہیک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں وجوہ کا ڈھونڈ ناسکھایا ہی ہیں جاتا۔خاص طور پر،اگر معاملہ ناکامی، ناخوشی اور نقصان کا ہوتو'' اللّٰہ مالک ہے'' کہہ کراپی ذے داری سے پہلوتہی برتی جاتی ہے۔

### كامياني كانقصان

کامیانی آدی کو آزادی دی ہے اور آزادی ہے وہ کمفر نون میں چلا جاتا ہے۔
انسانی زندگی کیلئے خطہ آزام میں رہنا بہت خطرناک ہے۔ کوں کہ ہر کامیابی کیلئے نظم
(ڈسپن) چاہے اور کامیابی کو برقر ارر کھنے کیلئے کامیابی کے حصول سے زیادہ نظم کی ضرورت
بڑتی ہے۔ جبکہ آدی اس غلافہ میں رہتا ہے کہ میرامطلوبہ ہدف جھے ل گیا، یعنی کامیابی ل
گئی تواب جھے آزام کرنا چاہے۔ ڈسپن کا حصول خطہ آزام میں رہتے ہوئے ناممکن ہے۔
کوئی بھی کامیاب خض جو کام کرتا ہے، اس کام کے پیچھے اس کی تخت محنت ہوتی ہے،
اسلوب ہوتا ہے، خاص ترتیب ہوتی ہے، تب جاکر کامیابی ملتی ہے۔ کامیابی کے بعد نام
بنآ ہے، شہرت ہوتی ہے، عزت ملتی ہے، پیسا آتا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ہی اس
آزادی ملتی ہے۔ یہ آزادی اسے اختیار دیتی ہے کہ وہ تنظیم اور ترتیب کے مطابق زندگ
گزارتا ہے پنہیں عمو بالوگ ایسے میں ڈسپن اختیار نہیں کر پاتے۔ وہ توازن جوزندگی میں
درکار ہے، وہ اس سے محروم ہوجاتے ہیں۔ لہذا، کامیابی ملنے پرانسانی کردار اور زندگی میں
وگڑائے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا، کامیابی ملنے پرانسانی کردار اور زندگی میں
وگڑائے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

كاميانى محنت سے تومل جاتی ہے، ليكن اے كردار سے برقر ارر كھنا پڑتا ہے۔ كردار دو

مرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ذاتی کردار ہوتا ہے اور آیک ہے وفیشل کردار ہوتا ہے۔ واوں ہی ہی صورتوں میں وسیلن ضروری ہے۔ آگر کسی ادارے کے سربراہ کے ہی وفیشل کردار ہی وسیلن نہیں ہے تو وہ ڈیڈ کے کے زورے اپنی میم کو جلالو لے گا بلیان میم مہر رکو جہاں ہی وہ تع مطح گا، وہ اسے نقصان ضرور پہنچائیں گے۔ جوادارے کردار می جلتے ہیں ، وہ زیادہ تر تی گرے۔ جوادارے کردار می جلتے ہیں ، وہ زیادہ تر تی گرے۔

### کم نز معیارات

جب ظاہر کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر مغز دیکھنے سے محروم رہتا ہے۔ ایسے میں کامیابی دکھاوے کی ہوتی ہوتیں، جبکہ اصل کامیابی دکھاوے کی ہوتی ہوتیں، جبکہ اصل

کے جڑیں گہری ہوتی ہیں۔ یا در کھیے، کامیابی کوئی منزل یا مقام ہیں ہے بلکہ بیا ایک داستہ ہے۔ کامیابی ایک مقام کی طرف سفر جاری رکھنا ہے۔ جولطف کے ۔ کامیابی ایک مقام پر پہنچنے کے بعدا گلے مقام کی طرف سفر جاری رکھنا ہے۔ جولطف کوشش میں ملتا ہے، وہ مزااسے حاصل کرنے کے کچھ ہی عرصہ بعدختم ہوجاتا ہے۔ لوگ ہجھتے ہیں کہ اصل ہیرو وہ ہے جو کامیاب ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اصل ہیرو وہ ہے جو کامیاب ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اصل ہیرو وہ ہے جو کامیابی کی قیمت کیا ہے۔

### ایک کے بعدد وسراہدف

جومزہ کامیابی کیلئے کوشش کرنے میں ہے، وہ مزہ کامیابی کے بعد نہیں ملتا۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، ''ہراک مقام ہے آگے مقام ہے تیرا...حیات ذوق سفر کے سوا کونہیں''۔ زندگی سفر ہے اور بیسفر نہ تم ہونے والاسفر ہے۔ٹارگٹس پورے ہونے کے بعد سفے ٹارگٹس بنتے ہیں۔ ونیا کے بڑے فاتح ایسے تھے جھوں نے ایک ملک فتح کیا،لیکن سفرہ نہیں آیا۔ پھر دوسرا ملک فتح کیا،لیکن مزہ نہیں آیا۔ پھر انھوں نے پوری دنیا فتح کیا،لیکن مزہ نہیں آیا۔ پھر انھوں نے پوری دنیا فتح کیا،لیکن مزہ نہیں آیا۔ پھر انھوں نے پوری دنیا فتح کیا،لیکن کرڈالی لیکن پھر بھی تشفی نہیں ہوئی۔

اگرخواب،خواہش،کوشش اور مشقت ہے تو پھر زندگی ہے۔اگریہ نہوں تو زندگی نہیں رہتی۔ایک تحقیق کے مطابق ،لمی عمریانے کی کی وجوہ ہوتی ہیں۔ان میں ایک وجہ جین ہے۔ بعض لوگ زیادہ عمر ہونے کے باوجود چھوٹے گئتے ہیں۔ جبکہ بعض لوگ کم عمر ہونے کے باجود بڑے کی وسری وجہ سے کہ وہ خوش کتنا رہتا ہے۔اگر زندگی بیں باجود بڑے تیں۔ لمی عمر کی دوسری وجہ سے کہ وہ خوش کتنا رہتا ہے۔اگر زندگی بیں خوش ہوتا ہے،اس کی عمر بھی زیادہ ہوگ ۔ جو شخص خوش ہوتا ہے،اس کے جسم کا ایک ایک خلیہ (سیل) خوش ہوتا ہے۔اگر خوشی نہیں ہے تو وہی خلیات مرجھانے لگتے ہیں۔ تیمری وجہ زندگی میں کوشش ہے۔زندگی میں جتنے زیادہ اہداف ہوں گے، ٹارکش ہوں گے، ٹارکش

چوتی وجہ درزش ہے، لائف اسٹائل ہے۔جسمانی صحت جنتنی زیادہ انچھی ہوتی ہے، زندگی آئی ہی متحرک رہتی ہے۔ پانچویں وجہ سیجھنے کی جنتجو ہے۔ اگر زندگی میں حمرت ہے، تلم عاصل کرنے کا شوق ہے، سیجھنے کی گئن ہے تو عمر زیادہ ہوگی۔

جب یہ سوچ ہوگی کہ کام صرف اپ لیے ہی کرنا ہے تو اس سے سوئی کا دائر ہ محدود
ہوگا،کین اگر یہ سوچ ہوگی کہ مجھ سے کتنے لوگوں کی زندگی جڑی ہے تو سوخ و تی ہوگا۔
کامیا بی ایسا گھوڑا ہے جس سے اتر انہیں جاسکتا۔ اگراتر گئے تو جڑھنا مشکل ہوجاتا
ہے۔یا تو انتخاب نہ کیا جائے ،اگرانتخاب کرلیا ہے تو پھرواپسی نہیں ہے۔جو پیچھے مڑکرد کیھے
گا، پھر کا ہوجائے گا۔جس کو اپنی کامیا بی کی قدر نہیں ہوتی، وہ اسے گنوا دیتا ہے۔ جے جشنی
قدر ہوتی ہے اور اتنا ہی شکر گزار ہوتا ہے،یشکر اور قدر کامیا بی کو تحفوظ بناتے ہیں۔

### زندگی آسان ہیں ہے

کامیابی کیلئے خطہ آرام سے باہرنگانا پڑتا ہے۔ کی مرتبہ ایما ہوتا ہے کہ جب کام کرنے کودل نہیں چاہتا ،کین پھر بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایما ہوتا ہے کہ گھر میں ایما کام ہوتا ہے یا آدی ایسے معاملات میں پھنس جاتا ہے کہ گھر سے نگلنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی کام کیلئے نکلا جاتا ہے۔ کمفر نے زون سے نگلنے والا اصل میں اپنی مطلوبہ کامیابی کی قیمت اوا کرتا ہے اور یہ قیمت اوا کے بغیر کامیا لی ممکن نہیں ہے۔

کوئی بھی انسان اچا تک ہیرہ سے زیرہ نہیں ہوجاتا۔ اس کے پیچھے کی اسباب ہوتے ہیں۔ دیوارٹو منے ٹو منے ہی ٹوٹی ہے۔ ناکامیاں ایک دم نہیں آتیں۔ صرف ان کی طرف دھیاں نہیں ہوتا۔ کرے میں جس کھڑ کی ہے گرد آرہی ہوتی ہے، اُس طرف دھیاں نہیں جاتا۔ قدرت کا نظام احماس کی زبان کے ذریعے پہلے محسوس کراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے زندگی کے واقعات بھی محسوس ہونے گئتے ہیں۔ بعض اوقات قدرت سبق

کھاتی ہے۔وہ روکتی ہے اور گراتی ہے۔ جب ناکامی کے بعدلوگ دوبارہ کامیاب ہوتے ہی توانھیں پتا لگتا ہے کہ اگر میانا کامی نہ کمتی تو اتن بردی کامیا بی مکن نہ ہوتی۔

کامیاب کہانی کی تعریف یہ ہے کہ آ دمی گرے اور پھر اٹھ جائے۔ گر کر اٹھنے والا زیادہ بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس درد ہوتا ہے۔ ناکامی کی تلخی چکھنے کے بعد کامیابی کی مٹھاس زیادہ شیریں ہوجاتی ہے۔

# زندگی کے چھوٹے ، مگراہم اسباق

بعض اوقات قدرت چھوٹی چوٹ دے کر براسبق دیتی ہے۔ گرنے دالے پرلازم ہے کہ دہ دوبارہ اسٹھے اور گرنے کا سبب جانے تا کہ وہ کا میابی کا سبب جان سکے۔ جب آدمی پائی میں ڈوبتا ہے تو سب سے آخر میں اس کا ہاتھ ڈوبتا ہے۔ گویا، انسان کی آخری حد تک کوشش ہوتی ہے کہ میں نے جاؤں، جھے کوئی سہارا مل جائے۔ جو آخری حد تک کوشش کرتا ہے، اس کے بحثے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جوکوشش ہی نہ کرے، وہ نے نہیں سکتا۔

انسان کا جسمانی نظام بعض خلیات اس وقت متحرک ہوتے ہیں کہ جب وہ شدید اسٹرلیں میں ہوتا ہے۔ موت سے بڑھ کر اسٹرلیں کوئی نہیں ہے۔ جب آ دمی کولگتا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں تو اس شدید پریشر میں اس کے دماغ کے خاص خلیات متحرک ہوجاتے ہیں۔ ای طرح ، کچھ لوگوں کی زندگی میں تنخیاں اتنی ہوتی ہیں، دکھا ہے ہوتے ہیں، تکلیف اتنی ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوجاتی ہے۔ ایک تکلیف سے پہلے والی اتنی ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوجاتی ہے۔ ایک تکلیف سے پہلے والی زندگی اور ایک بعد والی زندگی دو حسوں میں تقسیم ہوجاتی ہے۔ ایک تکلیف سے پہلے والی زندگی اور ایک بعد والی زندگی۔ پہلی زندگی عام زندگی ہوتی ہے جبکہ بعد والی زندگی سپر مین اس لیے بنتا ہے کہ وہ شدید پریشر سے گزرا ہوتا ہے۔ والی زندگی ہوتی ہے۔ انسان سپر مین اس لیے بنتا ہے کہ وہ شدید پریشر سے گزرا ہوتا ہے۔ زندگی کے مسائل اور مشکلات اے کندن میں تبدیل کردیتے ہیں۔ پھر، اُس کی آ واز میں زندگی کی صرف آ جاتی دندگی کی صرف آ جاتی دندگی کی

کوشش کرنے لگتا ہے۔اس کی خواہشیں حقیقت کاروپ دھارنے لگتی ہیں۔اس کے خوابوں کوتعبیر ملنے لگتی ہے اورلوگ اسے قسمت کا دھنی کہنے لگتے ہیں۔

### آپ قوانین حیات سے بھا گنہیں سکتے

زندگی کا اپناراستہ ہے۔ بیانسان کو بھا گئے نہیں دیتا۔انسان بھا گئے کی کوشش کر ہے تو بھی زندگی اسے اٹھا کر پھر اسی جگہ لا کر رکھ دیتی ہے۔ چیلنج آخری سانس تک رہے ہیں۔ زندگی بجیب ہے۔انسان مار کھا تا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھ جا تا ہے۔انسان سوچا ہے کہ میں اسکول کا امتحان پاس کرلوں تو سکون آجائے گا، میں کالج کا امتحان پاس کرلوں تو قرار ملے گا، میں یو نیورٹی کا امتحان پاس کرلوں تو کا میاب ہوجاؤں گا، مجھے جاب مل جائے، شادی ہوجائے، نیچ ہوجائیں، بچوں کی پرورش ہوجائے، نیچ جاب مل جائے، شادی ہوجائے، نیچ ہوجائیں، بچوں کی پرورش ہوجائے، نیچ کا میاب ہوجائیں، بچوں کی ٹرورش ہوجائے، بیچ کا میاب ہوجائیں، بچوں کی شادیاں کردی جائیں تو میری زندگی کا میاب ہے۔ یہ کا میاب ہوجائیں، بچوں کی شادیاں کردی جائیں ہوتے۔انسان جب کندندہ ہے،مسائل باقی رہنے ہیں۔

دنیا میں چندلوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنسی سے نکتہ بھے آجاتا ہے کہ اس دنیا کا نظام

یہی ہے۔ سیا ہے، ہی ہونا ہے۔ پھر وہ گلے شکو نے ہیں کرتے ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی خوشی بھی اسلام غم بھی ایک ہے، ''میں دن کو پھرتا غم بھی ایک ہے، ''میں دن کو پھرتا ہول''،اور'' ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔'' وقت بھی ایک سانہیں رہتا۔ جواس دانش پر پہنی جول''،اور'' ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔'' وقت بھی ایک سانہیں رہتا۔ جواس دانش پر پہنی جاتا ہے،اوراس عظیم تر حقیقت کو پالیتا ہے، وہ پُر امیدر ہتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے بیربل سے جاتا ہے،اوراس عظیم تر حقیقت کو پالیتا ہے، وہ پُر امیدر ہتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے بیربل سے ہوجاؤں اور جب عملین ہوں تو خوش ہوں تو عملین ہوجاؤں اور جب عملین ہوں تو خوش ہوجاؤں۔ بیربل نے جواب دیا،'' یہ وقت بھی گزر جائے گا۔'' واقعی ،اگر خوشی میں یہ جملہ ہوجاؤں۔ بیربل نے جواب دیا،'' یہ وقت بھی گزر جائے گا۔'' واقعی ،اگر خوشی میں یہ جملہ کہیں گے تو بھر خوش ہوجا کیں جو اگر خوش ہوجا کیں گروش ہوگوں کی گروش ہوجا کیں گروش ہوگوں کروش ہوگا کیں گروش ہوگوں کروش ہوگا کیں گروش ہوگا کی کروش ہوگا کیں گروش ہوگا کی گروش ہوگا کیں گروش ہوگا کیں گروش ہوگا کر گروش ہوگا کیں گروش ہوگا کی گروش ہوگا کیں گروش ہوگا کر گروش ہوگا کیں گروش ہوگا کر گروش ہوگا کر گروش ہوگا کیں گروش ہوگا کر گروش ہوگا کر

### ہم جولیوں کا حلقہ بنایئے

کامیابی کو برقرار رکھنے میں حوصلہ افزائی کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ صرف پیے سے ات نہیں بنتی۔ حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جو مخص جہاں بھی کامیاب ہے، . اے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو بھی یا در کھے جنھوں نے بھی اُس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ جنوں نے اس سے کہاتھا کہتم کچھ ہو،تم کرسکتے ہو۔ آپ کا ایک حلقہ، ایک گروپ ایسے لوگوں کا ہونا جا ہے جن کے ساتھ آپ گھل مل سکیں، بلاتکلف مگر بداحتر ام گفتگو کرسکیں۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ بیرحلقہ گھر میں ہے۔ گھر کے علاوہ ہمیں معاشرے میں بھی ایسے لوگ مرور تلاش کرنے چامئیں جن سے بات ہوسکے۔حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے یں،"اس سے زیادہ غریب شخص کوئی نہیں ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔" دولوگوں کا بغیر کی لالج کے ملنا جس میں مقصد ''کھارس'' ہو، جس کا مقصد دل کا بوجھ بلکا کرنا ہو، جادوئی نتائج رکھتا ہے۔ ایسے کئی گروپس لا ہور، کراچی وغیرہ میں ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبه یا کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ آپس میں ال بیٹے ہیں۔ اگر آپ کے شہر میں ایسا کوئی گروپ ہے تواس میں شامل ہوں۔ اگرنہیں ہے تو آپ ایے گروپ کا آغاز کر شکتے ہیں۔ ہم سب کومتقلا آگے بڑھنے کیلئے ستائش باہمی کی ضرورت ہوتی ہے۔اس طرح سفر چلارہتا ہے۔ یوں، کارواں بنمآر ہتا ہےاور منزل تک پہنچنا آسان ہوجا تا ہے۔ ہرانسان دوم كانسانول كامختاج ب\_ا محبت كى بھى ضرورت ہوتى ہے،تعریف كى بھى ضرورت ے، توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ وقت ، توجہ اور قربانی اگر کسی تعلق میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں تواس می روح نہیں ہوگی۔ بھروہ نام کا تعلق ہوگا۔وہ دنیا کوتو نظر آئے گا،وہ کاغذوں میں تو نظراً نے گا، کین اس میں ہے اسپرٹ غائب ہوگی۔

### کر پشن ،اقد ارے لاعلمی کے باعث

أن أنهان في اخلاقي القداراو ب المحمولات بالترتيب السيد الله والمان في المعالية تعلق ذاتى زندگى ئەسىنىدۇ بىلىنى كالى ئايىنىدە ماندىدىنى ئەسىنىدى ئالىرا ماملانى ۋىد لکین، پیرسب اقدار کاشعور ند بونے کے باعث تقریقر جی انجین معلوم کہ وین تی قدر عال دركار بـاقداركاتعين نه بوتو معاشي شيل سبت بدا انتصال يربعن باكراجين تهملتی ہے۔ مثلاً ہیں کلووں پروفیشل خامیاں ہیں۔ ایک مخصی جو فیسر ہے۔ جاب کرتا ہے لكين بإحا تأنيل ب سيركه فن عصد وياتن بساكدود حفروش دود ه ديات الكيدود يانى دالنات سيكر بشن عن ايك الدفهاني في عدادى تعول فيلى كرياسي كريش عديد سب چزیں کردار کوفلا برکرتی میں۔ اگر کرداراج مانین ہے تو کامیانی زیادود سے تعلیمیا عتى \_جوفض يد كي كمرف يل على جول، وه زياده ديريك كمر النبي روسكما \_كامياني كيلغ لازم بكرة دى يداف كدميرى كامياني فى لوكول كدم سيسب بي ومى موں۔جو مانتا ہے کہ سب کے دم سے میری کامیانی ہے سب جی او میری کامیانی ہے جو ا بنے ہر ملازم کواہم مجملتا ہو، جو یہ جھتا ہو کہ چھوٹے والوں کے لمنے ہے جی بنی ب، وای زیاده آ کے جاتا ہےاورای فردگی کامیانی برقر ارجی راتی ہے۔

# محرومیوں کو کامیابی میں بدلیے

"ناکامیان اورمحرومیان تمهاری کامیانی کاپهلاقدم بین مجمی همت نه هارو!" جمعی همت نه هارو!" جمعی والوانو

انیان کادنیا میں ہونا اور کام کرنا اس بات کی علامت ہے کہ قدرت کا جوکار خانہ چل رہا ہے، اس میں اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ جس طرح ایک گاڑی بہت سے کل پُر زوں کا جموعہ ہوتی ہے، ہرپُر زے کا اپنا کردار ہوتا ہے اور ہر شے اپنی جگہ پرفٹ ہوتی ہے، اس طرح انیان بھی قدرت کے نظام میں کہیں نہ کہیں فٹ ہے اور اس کا اہم کردار جاری ہے۔ اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کردار کس نوعیت کا ہے، کتنا چھوٹا ہے یا کتنا بڑا ہے۔ اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کردار کس نوعیت کا ہے، کتنا چھوٹا ہے یا کتنا بڑا ہے۔ اس کے کوئی فرق بہاں اس مخمصے میں پڑجاتے ہیں کہ ہمارے اندر فلال کمزوری ہے، امارے ساتھ فلال محرومی ہے وغیرہ ۔ یا در کھے، اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کو برابر کے وسائل کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ قدرت ظلم نہیں کرتی ۔ اس کیلئے کوئی امیر ہے اور نہ کوئی غریب

ادے ما ھ فلال حروی ہے و بیرہ ۔ یا در سے ، الله فعال سے ہراسان و برابر سے دم کے ماتھ بیدا فر مایا ہے۔ قدرت ظلم نہیں کرتی ۔ اس کیلئے کوئی امیر ہے اور نہ کوئی غریب ہے۔ امیری غربی، حاکم ومحکوم کے تصورات انسانی تصورات ہیں جواس نے اس دنیا کانظم ہانے کیلئے اختیار کیے ہیں۔ اگر کوئی بہ ظاہر کسی محروی کے ساتھ بیدا ہوا ہے تو وہ محرومی بے بہت اس میں بھی قدرت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔

ايك محروم ترين نوجوان كى كهانى

مردی کے حوالے سے بہترین مثال تک وائے بیج کی ہے۔ تک ایبانو جوان ہے جس

کے دونوں بازو ہیں اور نہ دونوں ٹائٹیں ہیں۔لیکن اس کے باوجودوہ کام کررہا ہے۔اس کا کہنا ہے کہ اگر محرومی کے باوجود میرااس دنیا میں کردار ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ جو تفل میج سلامت ہے، دنیا میں اس کا کوئی کردار نہ ہو۔

کے دائے پیچ جب اپن دنیا ہیں آیا تو اپن حالت دیکھ کراس زندگ سے تک آئی۔

اس نے بہلی دفعہ آٹھ برس کی عمر میں خود کئی کرونے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہا۔ اس
کے بعداس نے دوبارہ خود کئی کوشش کی جب بھی ناکام ہوا۔ جب دوسری باربھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے سوچا کہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے ناکامی ہورہی ہے۔ وہ خور کرنے لگا کہ ضرور میراد نیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس کے بعداس نے فیصلہ کیا کہ مجھے جینا ہے۔ پھر دہ تعلیم حاصل کرنے لگا۔ تعلیم کے دوران اسے دنیا کی باقوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجوداس نے خوشی سے اس زندگی کو قبول کر لیا۔ وہ باتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجوداس نے خوشی سے اس زندگی کو قبول کر لیا۔ وہ باتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجوداس نے خوشی سے اس زندگی کو قبول کر لیا۔ وہ بہت ہے۔ اس لیے میں خوش ہوں۔ ''

ایک بیکچرکے دوران تک نے کہا کہ میں محروم ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک نارل شخص کی طرح زندگی گزار رہا ہوں اور خوش ہوں۔ کیا کوئی لڑکی مجھے قبول کرے گی۔ ای لیکچر میں ایک خوبصورت لڑکی نے اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کرلیا۔ خوشی کیلئے بہلی شرط یہ ہے کہ آپ کوزندگی سے مجت ہو۔

# اس کی فکرچھوڑ ہے جوآپ کے اختیار میں نہیں

سائنس جنتی بھی ترتی کر لے ، گریہ بیس ہوسکتا کہ والدین بدل جائیں۔ یہ بیس ہوسکتا کہ سانسوں میں اضافہ ہوجائے۔ یہ بیس ہوسکتا کہ موت کا وقت بدل جائے۔ انسان ابنی شکل وصورت نہیں بدل سکتا ، لیکن ابنی عظل سمجھاور فہم ضرور تبدیل کرسکتا ہے۔ جن چیزوں کو بدلا جاسکتا ہے ان میں ہماررویہ ، سوچنے کا انداز اوررد عمل یعنی برتاؤ ہے۔

زیرگی ایک عمل ہے اور زندگی کے بعد کا وقت روعمل ہے جے آخرت کہا جاتا ہے۔ آڑت میں انسان اپنے عمل کو کیش کرتا ہے۔اگر زندگی میں اس کاعمل سیح رہا تو بہترین ابر ملے گا،ورند سزا کا مستحق تشہرے گا۔

#### سب سے بر*و*ااستاد

اس کا نات میں فطرت سب سے بڑی استاد ہے۔ یہ برلحہ انسان کو سکھاتی ہے۔
قدرت جس کو سکھانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ ایک عمل کو اتنی بارد ہراتی رہتی ہے جب بحک
انسان سکے نہیں جاتا ۔ لیکن جو انسان غور نہیں کرتا تو وہ بہتی ہے کہ وہ
کرایک ہی عمل باربار ہوتا رہے۔ قدرت انسان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ
زعر کی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ''تم میراشکر ادا کرو، میں تہمیں اور دوں گا۔''
شرکا مطلب ہے کہ ہمیں جو پچھ طلب، ہم اس کو قبول کرلیں، گلے شکوے نہ کریں۔ مک کہتا
ہے کہ ''کا میا بی نیمیں کہ میں کھڑ اہوں بلکہ کا میا بی ہیہ ہمیں اپنا کا مخود کرتا ہوں۔'
محزت شیخ سعدی کہیں جارہ ہے۔ پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا کہ
میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ جب تھوڑ ا آگے گئو تو دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی
میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ جب تھوڑ ا آگے گئو تو دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی
نیمی تھے۔ آپ نور را سجد میں گر گئے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ اے باری تعالی ، میں
تیراشکر ادا کرتا ہوں کہ میں تھے سلامت ہوں۔ کیا ہوا اگر پاؤں میں جوتی نہیں ہے، آپ
تیراشکر ادا کرتا ہوں کہ میں تحقی سلامت ہوں۔ کیا ہوا اگر پاؤں میں جوتی نہیں ہے، آپ

### شكوه بإشكر؟

انسان جس مقام پرگلہ کرتا ہے، اکثر اصل مقام شکروہی ہوتا ہے۔ کی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کا خاص برتا ؤ ہے ورنہ جن لوگوں کے پاس سب پھے ہوتا ہے،

لیکن الله تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا ، وہی در حقیقت محروم لوگ ہوتے ہیں۔

امریکا میں ایک شخص حادثے کی وجہ ہے کو ما میں چلا گیا۔ انیس دن بعد جب اسے
ہوش آیا تواس نے ردنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے اللہ ،اگریہ جم کام میں نہیں آسکا تھا تو پر
تو نے جھے زندہ کیوں رکھا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ تو جھے اٹھا لے۔ ای دوران اسے آواز آئی
کہ جس زبان سے تم یہ شکوہ کر رہے ہو، اس سے شکر بھی ادا کر سکتے تھے۔ اس آواز کے بعد
اس نے غور کیا اور سوچا کہ اس زبان سے تو میں ہزاروں کام لے سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس
نے ان کاموں کی فہرست بنائی جووہ اس حالت میں بھی کر سکتا تھا۔ پھر اس نے وہ کام شروع
کر دیا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ وہ امر ایکا کا بہترین موٹیویشنل اسپیکر اورٹر بیز بن گیا اور اس
کے لیکچر کے کلٹ مہنگے داموں فروخت ہونا شروع ہوگئے۔ تک کہتا ہے کہ ''مجز ہے گی تلاش
میں نہ رہ و بلکہ خود مجز ہوئے۔''

کے مزید کہتا ہے: "میں نے آج تک کسی شکر گزارانسان کو پریشان نہیں دیکھا، اور میں نے آج تک کسی شکر گزار نہیں دیکھا۔"

"اس دنیامیس سے بواجھوٹ بیہے کہ تم نہیں کر سکتے۔"

" التحول اور باز ووك سے زیادہ طاقتور چیز آپ كادلوله اور جوش ہوتا ہے۔"

"مقصدوالى زندگى مين خودترى نېيى موتى-"

"شاید ممکن ہے،آپ کوراستہ نظرنہ آرہا ہولیکن اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ راستہ ہے ، بی نہیں۔"

"زندگی کے بعض نم چوٹیس آنکیفیں اور پریثانیاں آپ کوفائدہ دے کر جاتی ہیں۔" "اگر میں خدا کا کوئی اور نام رکھوں تو محبت رکھوں۔"

'' دنیا میں جن کی وجہ سے فرق پڑتا ہے وہ برانہیں مناتے اور جو برامناتے ہیں ان کی وجہ سے فرق ہی نہیں پڑتا۔'' · نبدیلی کا نظار چھوڑ کرخود تبدیلی بن جاؤ۔''

''دنیا میں تم ایک بارآئے ہو۔ بیا یک بار بھی کافی ہے، اگرتم کچھ کرکے دکھادو۔'' ہم نے اپنی محرمیوں اور خامیوں کے باوجود اپناوجود ٹابت کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی خامیوں کو قبول کیجیے۔ جو چیزیں تبدیل نہیں ہوسکتیں، انھیں چھوڑ دیجیے اور جو تبدیل ہوسکتی ہیں، انھیں تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے۔

### غاميوں برفو کس نہ سجیجے

ائی خامیوں پر توجہ مرکوز کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ خوداعمادی میں کی کردیتی ہیں۔ آدمی زندگی کا سامنا کرنے کی بجائے دوسر نے درائع تلاش کرنا شروع کردیتا ہے۔ لہذا، جوجو خامیاں ہیں ان کی فہرست بنا ہے اوراس طرح کے لوگ تلاش کیجے جن میں میہ خامیاں تھیں اورانھوں نے کیے ان خامیوں پر قابو پا کر کامیا ہی حاصل کی۔ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جوائی نا کامیوں کوکامیا ہوں میں بدل سکتا ہے۔ سوبار ناکام ہونا ان دنیا کی واحد مخلوق ہے جوائی ناکام ہونا نہ جائے۔

ائی زندگی میں شکر گزاری کو شامل سیجے۔شکر گزاری کا مطلب بینیں کہ صرف زبان سے کہد دیا کہ شکر ہے بلکہ شکر آپ کی حرکات وسکنات سے بھی نظر آئے۔جو شخص شکر گزار ہوتا ہے، اس سے مثبت شعاعیں نگلتی اور کا تئات میں منتشر ہوجاتی ہیں۔ اس کے بدلے میں اسے بھی مثبت شعاعیں ملنا شروع ہوجاتی ہیں جس کے نتیج میں اس کی زندگی میں کامیابی کے زیادہ ذرائع پیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ صدیث کامفہوم ہے کہ''جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ اللہ تعالی کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔''جو شخص لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے، ورحقیقت وہ اللہ تعالی کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔''جو شخص لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے، ورحقیقت وہ اللہ تعالی کا شمر ادا کرتا ہے۔

حضرت واصف على واصف فرماتے ہیں، ' بہاڑ پر جانے كے سوراستے ہوتے ہیں،

لیکن تہارے لیے ایک راستہ ہوتا ہے جس پرتم چلتے ہو۔ تم اپناراستہ واضح کرو کرتم نے کی راستہ پرچل کرمنزل پر پہنچنا ہے۔ 'ہر بڑے انسان کو اپنے حال سے نفرت ہوتی ہے۔ وہ تبدیلی چاہتا ہے۔ یہ مادہ جتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنی جلدی تبدیلی آتی ہے۔ کسی نے انتونی روبنس سے پوچھا، تم استے بڑے ٹرینر کیسے بن گئے؟ اس نے کہا، لوگوں نے جو کا م برسوں میں کیا، میں نے دہ دنوں میں کیا۔ آج سے اپنی زندگی کو اس طرح دیکھیے جس طرح ایک میاب شخص دیکھیا ہے۔

# خاندانی نظام اورعورتوں پرتشدد

"ایخ برنس کی خاطر بھی اپنی فیلی کونظر اندازنه کرو!"
والث ڈانت

پاکتانی معاشرے میں عورتوں پرتشدد کے کئ عوامل ہیں۔ہم کوشش کریں سے کہاں وسع موضوع پراس تحریر میں مختصرا تمام عوامل پر جستہ جستہ بات کی جاسکے۔

ہمارے ہاں یہ آگی نہیں ہے کہ جس کی شادی ہونے جارہی ہے، کیا وہ شادی کے قابل بھی ہے کہ نہیں ۔ اس کے قابل بھی ہے کہ نہیں ۔ فقط بلوغت کا آجانا، نوکری کا لگ جانا ہی قابلیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو خوشگوار از دواجی زندگی کیلئے ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں والدین نداچھا واماد تیار کر رہے ہیں اور نداچھی بہو۔ وہ صرف اچھا بیٹا اور بٹی تیار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جس کی شادی ہورہی ہے، اس کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو پھراس کی زندگی میں آنے والی عورت کے ساتھ کیے اچھا ہوسکتا ہے۔

#### عورت ملكيت نهيس

برصغیر میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت برابری کی سطح پہیں ہے۔ یہاں مردعورت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے نہ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگوں کے اندرشک ہوتا ہے جس کی وجہ سے دہ منفی ہوجاتے ہیں۔ پھر یہی منفی سوچ انھیں متشددرویہ اپنانے پرمجبور کرتی ہے۔منفی سوچ کی تھکیل میں معاشرے کا کردار بہت ہے۔ جہاں مرد پر ملازمت کا دباؤاورگر کی خوج ہوا ہے۔ جہاں مرد پر ملازمت کا جی بہت ہوا خوے داریاں ہیں تو یہی دباؤ بیوی پر نکلتا ہے۔ منفی سوچ بنانے میں غربت کا بھی بہت ہوا کردار ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا نفسیاتی عارضے کا شکار ہوتا ہے۔ گروالے اس کا آسان حل بید ڈھوٹھ تے ہیں کہ اس کی شادی کردیتے ہیں۔ شادی کر کے وہ بچھتے ہیں کہ لڑکی خود ہی اسے ٹھیک کرلے گی ۔ لیکن عموماً ایسانہیں ہوتا۔ لڑکے کے نارمل نہونے کی وجہ سے از دوا جی زندگی بھی نارمل نہیں رہتی۔ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی نفسیاتی عارضے کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ عورت کا کردار بہت کمزور ہے، اس لیے وہ ای کمزوری کو قسمت کا لکھا بچھ لیتی ہے۔

ہمارے ہاں کی بدکردار شوہرے طلاق لینے کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی نباہ کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ اگر کوئی اس عورت کی جگہ پر آ کرسو ہے تو بتا چلے کہ یہ بات اسے زندہ در گورکردینے کے مترادف ہے۔

### جنازه ہی آنا چاہیے

ایک میر بھی رویہ پایا جاتا ہے کہ جب والدین اپنی بیٹی کورخصت کرتے ہیں تو اے
کہتے ہیں کہ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ بی آنا چا ہے۔ یہ بہت زیادتی والی بات ہے۔ ال
کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عورت پھر ایک دن نہیں مرتی ، بلکہ وہ روز مرنا شروع ہوجاتی ہے۔
والدین کا یہ کہنا دراصل اسلام کے علیحدگی کے تھم کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ، ہندوانہ کلچر ہے۔

شادی کے ان مسائل سے بچنے کیلئے سب سے پہلے بید ویکھنا چاہیے کہ س کی شادی کس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ شادی کیلئے صرف لڑکا اورلڑکی ہونا کافی نہیں ہے بلکہ دونوں کے مزاج کو پر کھنا، مزاج کا ساتھ چلنا اور مستقبل کی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ مثال کے مزاج کو پر کھنا، مزاج کا ساتھ چلنا اور مستقبل کی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ مثال کے

خاعماني نظام اور مورتول پرتشدد

موریر،ایک اڑی جاب کرتی ہے۔اس کی وجہ سے اس پر جاب کی ذھے داری ہے اور گھر ی بھی۔اگرکوئی اس کے ساتھ شادی کا سوچتا ہے اور پیلیں دیکھنا کہ کل کلاں کو جب نیجے ہوں گے تو اُن کی پرورش کیسے ہوگی، گھر کس طرح چلے گا، زندگی کا ڈھب کیا ہوگا تو پھرالی شادی کامیاب نہیں ہوگی۔

# شادی کیلئے ماہرین سے کیوں رہنمائی ہیں لیتے

233

آئکھی دوائی لینے کیلئے جمیں آئی اسپشلسك كا با ہوتا ہے۔دانوں كےعلاج كيلئے ڈنٹٹ کے پاس جاتے ہیں۔ہمیں دل اور گردے کے ڈاکٹر کا بتا ہوتا ہے لیکن جب دو بچوں کی شادی کرانے جارہ ہوتے ہیں توجس کو کچھ پانہیں ہوتا،اس سے استخارہ نکلواتے

شادی طے کرتے وقت میجی دیکھنا جاہیے کہ کیالڑ کی اور لڑ کے کا مزاج آپس میں ماتا ہے یانہیں ۔صرف ظاہری کردار سے کامنہیں چاتا، اگران دونوں کی شخصیت نہیں ملتی تو زندگی کے چھوٹے بڑے معاملات میں بے تکے جھڑے جنم لیتے ہیں۔

# جدید کمشل ازم سے خاندانی زندگی پرتابی

آج شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کریں تو رائے میں کتنے ہی برانڈ زاور کتنے ماول نظرة تے ہیں۔اس گلیمر کی وجہ سے اسٹینڈرو بدلتے ہیں اور احساس ممتری پیدا ہوتا ہے۔فلموں اور ٹی وی ڈراموں نے جوظلم ڈھایا ہے، اس کا ادراک تو والدین کو ہے ہی نهیں۔ پھرجس کی زندگی اچھی نہیں ہوتی تو وہ خود کو تخیلاتی دنیا میں ایک ہیروئن یا ہیر وسجھنے لگتا ہے۔ چونکہ ڈراموں اور اشتہاروں میں دکھائی جانے والی زندگی ، حقیقی زندگی ہے کوئی تال میل نہیں رکھتی ،اس لیے شادی سے بعد میاں بیوی میں شدید دینی اور جذباتی بُعد پیدا ہوجاتا

ے۔اس کے بلاواسطداثرات ان کے بچوں پر پڑتے ہیں۔

بے شارلوگ ایسے بیں جوشادی شدہ ہیں، لیکن کردارا حجمانہیں ہے۔ مزاح پر گرفت نہیں ہے۔ جذباتی طور پرمضبوطنہیں ہیں۔اس وجہ سے ان کے گھروں میں الجھنیں اور کھن پیدا ہو جاتی ہے۔ پھردہ اس فرسٹریشن کو کہیں نہیں نکالتے ہیں۔

جھڑوں کی ایک وجفر بت ہوتی ہے۔ لیکن ساری وجوہ غربت نہیں ہیں۔ایانہیں کہ امیر کھرانوں میں میاں بیوی کے درمیان جھڑے نہ ہوتے ہوں۔ بڑے بڑے اسٹیٹس والے لوگوں کے ہاں بھی طلاقیں ہوجاتی ہیں۔ وہاں پیسہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں نفسیاتی خلیج مائل ہوتی ہے۔ امیر کھرانوں میں تفہیم اورانا کا مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ عدم برداشت کا مسئلہ ہوتا ہے۔

# خوا تین کی زبان درازی

تشدد کے حوالے سے عور تیں بھی زیادتی کر جاتی ہیں۔ وہ اس کا اظہارا پی زبان کے ذریعے ہوتے ہیں، ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے الیکن وہ عورت بیں، ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ عورت پر اس لیے ہاتھا تھاتے ہیں کہ عورت اپنی زبان سے انھیں ہاتھا تھانے پر مجور کردیتی ہوتا یا ضداختیار کر لیتی مجور کردیتی ہے۔ یا بھر ایسا رویہ اپناتی ہے یا اس کا انداز اچھا نہیں ہوتا یا ضداختیار کر لیتی ہے یا جلد بازی اختیار کرتی ہے کہ مرد ہاتھا تھانے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر مردا پنی بیوی کودن بحرکی روداد منانا چاہتا ہے۔ بول را بطے کا احساس بیدا ہونے کی بجائے دوری پیدا ہوتی ہے۔ بول را بطے کا احساس بیدا ہونے کی بجائے دوری پیدا ہوتی ہے۔ بھر مرداسے پچھسنانے کی بجائے اپنا اندر نفرت پالنا شروع کر دیتا ہے۔ پیدا ہوتی ہے۔ بھر مرداسے پچھسنانے کی بجائے اپنا اندر نفرت پالنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کو سمجھانہیں جائے گاتو گھر سکون کا باعث نہیں ہے تو پھر تو بہ کا حضرت واصف علی واصف فی مرسکون کا باعث نہیں ہے تو پھر تو بہ کا مقام ہے۔''

عارتعلق

شادی صرف جسمانی تعلق کا نام بیس ہے۔ شادی دماغی تعلق، جذباتی تعلق اور روحانی نام بھی نام ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان پہلا تعلق قدرتی ہے، جبکہ باتی تین تعلق خور پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ اگر میہ تعلقات بیدا نہیں کیے جاتے تو پھر پہلا تعلق بھی مضبوط نہیں رہتا۔ اس کا بیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس وقت اسے سہارے کی مرد جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس وقت اسے سہارے کی مرد د جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس وقت اسے سہارے کی مرد د جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس وقت اسے سہارے کی مرد د جب بوڑھا ہوتا ہوتا ہوتا ہوگا تو اس کا مردت ہوتی ہوتی ہے تو بیوی سہارا دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ جب بڑھا پا تنہائی والا ہوگا تو اس کا مطلب ہے، زندگی میں کاروبار چلا یا ہے، بیسہ بنایا ہے، جبکہ تعلق نہیں بنایا۔

دنیا کی بہترین فرک سے بہترا پن ہوی ہے۔ اگروہ محبت کرتی ہے تواس سے زیادہ اچھی مگہداشت کرنے والی اور کوئی نہیں ہے۔ ہم ماؤل کی عظمت پر مضمون لکھتے ہیں، ہویوں کی عظمت پر بھی بات کرنی چا ہے۔ دوسری طرف بیکوئی نہیں ویکھا کہ خاوند کتنی محنت کرتا ہے۔ دکان چلانا کتنا مشکل ہے۔ کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے۔ جاب کرنا کتنا مشکل ہے اور کما کر لانا کتنا مشکل ہے۔ اس کی بھی عزت اور قدر کرنی چا ہیے۔ بید دوطرف قدر ہے۔ ہیوی خاوند کا تدرکرے جبکہ خاوند ہوی کی قدر کرے۔

# الای اقد ارسے لاعلمی ، مندوانه اقد ارکی ممل داری

ایک رپورٹ کے مطابق ، مورتوں پر بدترین تشدد کے حوالے سے پاکتان کا نمبر 147 اللہ ہے۔ جبکہ ایک اور رپورٹ کے مطابق عورتوں کیلئے خطرناک ملک حوالے سے پاکتان کا نمبر انہ ہے۔ جبکہ ایک اور رپورٹ کے مطابق عورتوں کیلئے خطرناک ملک حوالے سے پاکتان کا تیمرانم ہے۔ تناسب کے لحاظ سے خیبر پختو نخواہ جبلے نمبر پر ہے۔ پھراس کے بعد افریک سندھ اور پھر بنجاب آتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا کلچر مندہ سے میں مجمل جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا کلچر مندہ سے میں مجمل جاتا ہے۔

ہارے ہاں تورت ہاج کی قدروں کی وجہ سے پس جاتی ہے۔ وہ ان اقدار کی وجہ سے پس جاتی ہے۔ وہ ان اقدار کی وجہ اپنے جن کی بات نہیں کر عتی بلکہ سم تو ہے ہے کہ عورت اپنی شکایت کرنے ہے۔ بھی ڈرتی ہے۔ اگر ہم اپنی بینی کو، بہن کو یا بیوی کوجن نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں جینے کا حق نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی بینی دے سکتے تو ہمیں بھی کوئی مقام نہیں ملنا چاہیے۔ جس عورت کیلئے لازم ہے کہ اسے عزت دی جائے ، اگراہ عزت نہیں ملتی تو پھراچھی نسل کی تو قع بھی نہیں رکھنی چاہے۔ ہم نے بھی غوری نہیں کیا کہ اسلام کی اقد ارکیا ہیں۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا۔ ہم جس نی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ روز پڑھتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ آپ اپنی بینی کیلئے جا در کس وعدے کی بات کرتے ہیں۔ ہم صرف بات کرتے ہیں۔ ہم صرف بات کرتے ہیں، عمرف بات کرتے ہیں، علی نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف بات کرتے ہیں، علی نہیں کرتے ہیں، کھر، ساج آگ

ہمیں اپی اسلامی اقد ارکوآ کے بڑھا نا ہوگا۔ہمیں دین کی بات کرنی ہوگی۔ہارا
دین تو وہ ہے جوعورت کوعلم دینے کی بات کرتا ہے۔ہمارا دین تو وہ ہے جوعورت کو
جائیداد میں حصہ دیتا ہے۔اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ مال کے قدمول
تلے جنت ہے۔ یہ واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ والدین کواف تک نہ کہو۔ یہ واحد مذہب
ہے جو کہتا ہے کہ والدین کومسکرا کردیکھنے سے جج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ واحد مذہب ہو
گہتا ہے کہتا ہے کہ والدین کومسکرا کردیکھنے سے جج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ واحد مذہب ہو
گہتا ہے کہتا ہے کہ میں قابل قدر وہ ہے جو حیا دار ہے۔اسلام کا مواز نہ کیچر، روایات اور ہائی کے ساتھ نہیں کیا جاسکا۔

جذبات اورخانداني نظام

دنیامی آج تک انسانی نفسیات پرجتنی بھی تحقیق ہوئی ہے،اس کے مطابق انسان کے

ان بھی اتن طاقت ہے کہ بیجنگیں کرادیتے ہیں۔ بیکھوپڑیوں کے مینار بنوادیتے ہیں۔ بیانی لاشوں کے ڈھرلگوا دیتے ہیں۔ بیالیے خوف ناک جذبات ہیں کہ اگر کی ایک پر نصابی پوتو لقمہ اجل چارلوگ بن جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے جھڑوں میں سب سے زیادہ نصان بچوں کا ہوتا ہے۔ دونوں مل کرایک ایسا گڑھا کھود لیتے ہیں کہ جس میں پوری نسل نصان بچوں کا ہوتا ہے۔ دونوں مل کرایک ایسا گڑھا کھود لیتے ہیں کہ جس میں پوری نسل دفن ہوجاتی ہے۔ ان کے فیصلوں میں جلد بازی آ جاتی ہے۔ ان کے اندر معاملہ بنی نہیں ہوتی۔ ان میں فیصلے کی قوت اچھی نہیں ہوتی۔ وہ زندگی میں ویژن کے بغیر ہوتے ہیں۔ اور سب سے خطر ناک بات بیہ کہ انھوں نے بچپن میں اپنے مال باب کا جو خصد دیکھا ہوتا ہے، وہی ان کے اندر جار حان دویہ پیدا کردیتا ہے۔ بیا بہت زیادتی کی بات پر اس سے بڑھ کر رہنا ، ان بچوں کے اندر جار حان دویہ پیدا کردیتا ہے۔ بیا بہت زیادتی کی بات بے۔ اس سے بڑھ کر رہنا ، ان بچوں کے اندر جار حان دویہ پیدا کردیتا ہے۔ بیا بہت زیادتی کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر رہنا ، ان بچوں کے اندر جار حان دویہ پیدا کردیتا ہے۔ بیا بہت زیادتی کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر رہنا وں کی تابی کی علامت ہے۔

### مل بیٹھ کر فیصلہ سیجیے

اگرمیاں ہوی دونوں مجھ رکھتے ہوں تو دونوں کول کر جھگڑے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک کی سمجھ داری ، ایک کی مصلحت ، ایک کا حوصلہ ، ایک کا ظرف ، ایک کی برداشت پر رہے خاندان کو بچالیتی ہے۔ بعض اوقات عور تیں برداشت تو کرلیتی ہیں کین اپنر رویے میں وہ تبدیلی نہیں لا پا تیں کہ جس ہے جھگڑا ختم ہوجائے۔ معالمہ نہی ہے کہ بیوی اپنی برداشت میں ، اپنے رویے میں وہ تبدیلی لائے کہ خاوند کا ناپندیدہ کردار بھی بدل جائے۔ برداشت میں ، اپنری کی عجب ، اس میں اخلاص ہے ، اس کے اندر صبر ہے ، اس کا واقعی اللہ اگر بیوی کی عجب تو بھر خاوند کے رویے میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ حضرت واصف علی تعالی پر توکل ہے تو بھر خاوند کے رویے میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ حضرت واصف علی تعالیٰ پر توکل ہے تو بھر خاوند کے رویے میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ حضرت واصف علی

واصف فرماتے ہیں، جو بیوی اپ خاوند کو دیوتا بناتی ہے، وہ دیوی کہلاتی ہے اور غلام کی بیوی فیملہ بیوی غلام ہی کہلاتی ہے۔ 'اگر کسی میاں بیوی کا جھٹڑا چل رہا ہے تو آج ہی بیوی فیملہ کرے کہ اگر میرے میاں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہوا، میں اسے ٹھیک کر کے ہی رہوں گی۔ اسی طرح، خاوند یہ فیصلہ کرے کہ اگر میری بیوی میرے لیے مشکلات بیدا کر رہی ہے تو کیا ہوا، مجھے یہ مسئلہ کل کے ہی چھوڑ نا ہے۔ تو کیا ہوا، مجھے یہ مسئلہ کل کے ہی چھوڑ نا ہے۔

اکی شخص نے سقراط سے کہا کہتم میں اتن دانش کہاں سے آئی؟ اس نے جواب دیا،
میرے گھر آجانا۔ جب وہ شخص سقراط کے گھر گیا تو وہاں اسے عورت کے چلانے ک
آوازیں آئیں۔ بین کرواپس آگیا اور سقراط سے کہا کہ میں آپ کے گھر گیا تھا، لیکن آپ
کے گھر میں تو کوئی دانش والی با تیں نہیں تھیں۔ وہاں سے کسی خاتون کے لانے کی آوازیں
آر بی تھیں۔ سقراط نے جواب دیا، وہ میری بیوی کی آواز تھی۔ بید دانش مجھے اس عورت کو
برداشت کرنے سے ملی ہے۔

مہنگا گر ، ہنگا گاڑی ، ہڑی آسانیوں کا نام خوثی نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر جودعا مانگی جاتی ہے ، بھی اس کے ترجے پر بھی غور کرنا چا ہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ شادی کے بعد دو طرفہ ذمے داریاں شروع ہوجاتی ہیں۔ ایک کی ذمے داری دوسر بے پر ہوتی ہادر دوسر بے کی ذمے داری دوسر بے کی ذمے داری کی ذرمے داری ہیلے پر جوشح کی فیسب کا مقابلہ کرنا چا ہتا ہے ، اس کی زندگی میں سکون نہیں آسکا۔ سکون الانے کیلئے لازم ہے کہ اپنے نصیب پر راضی رہا جائے اور یہ بھا جائے در یہ جھے مل کر ہی رہے گا۔

### موازنه تبابی لا تاہے

نعیب ہے موازنہ کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ جب اختلاف ہوتا ہے تو گھر کا مسلم نہیں بن پاتا۔ جس گھر میں سٹم نہ ہو کہ چولھا کیسے چلنا ہے، کھا تاکس نے پکانا ہے، گھر

سے چلانا ہے، معاملات کو کیے ڈیل کرنا ہے، کس کی کیا ذے داری ہے، یہ واضح نہ ہو کہ کس کا کیا مقام ہے تو پھر وہاں پر تشد د ہوتا ہے۔ یہ وہ سارے پروٹو کولز ہیں جومل کر طے کرنے ہائیں اور سے پروٹو کولز تب طے ہوتے ہیں کہ جب آپس میں انڈراسٹینڈنگ ہو۔

جب فاوندا ہے والدین کی ول سے عزت کرے گا تو ہوی بھی ان کی فدمت کرنے پر بچور ہوجائے گی۔ گرالمیہ بیہ ہے کہ ہمیں اوب بھی نہیں کرانا آتا۔ ساس بہو کے جھڑ وں کی سب سے بڑی وجہ گھر کا سٹم نہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سانظام چلانا ہوتو اس کیلئے ایس او پیز طے کیے جاتے ہیں ، جبکہ گھر تو زندگی کا سب سے اہم ادارہ ہے، اس کیلئے کوئی معیار اور کوئی نظام طے نہیں کیا جاتا۔ جب گھر میں کوئی قواعد وضوا بط نہیں ہوں گے تو پھر برتن کے ساتھ برتن تو مگر اے گا۔

### بيوى اور مال كاكردار

والدین سے الگ ہونے میں یا تو ہوی کا کردار ہوتا ہے یا پھر مال کا۔ اگر مال اس نج پر لے گئی ہے تو مال کو چا ہے کہ اپنے بیٹے پررحم کھائے۔ ان کے ادب کی وجہ سے وہ اچھا بیٹا تو بن جائے گا کہ بین اس کی سل تباہ ہوجائے گی۔ اگر بیوی اس نیج پر لے گئی ہے تو وہ بھی رحم کھائے اور خاوند کو اپنی مال کا گتاخ نہ بننے دے۔

میں صرف اپنی ڈیوٹی اداکر کے پاکتان کی خدمت نہیں کرنی، بلکہ ہمیں پاکتان کو ہمیں صرف اپنی ڈیوٹی اداکر کے پاکتان کی خدمت نہیں کرنی، بلکہ ہمیں پاکتان کو استحصے ہیے کی شکل میں، اچھی بیٹی کی شکل میں ذے دار داماد کی استحصے ہیے کی شکل میں، معاشرے میں کوئی سل ہیں، دیں گے تو معاشرے میں کوئی شکل میں، وے دار بہوکی شکل میں معاشرے کوئی سل میں موگی۔ یہ بنیاد کا انقلاب ہے جو گھروں سے شروع انقلاب بنیار کی بہتری نہیں ہوگی۔ یہ بنیاد کا انقلاب ہے جو گھروں سے شروع موتا ہے، پھریہ سلوں کا انقلاب بنتا ہے اور پھر معاشروں کا انقلاب بنتا ہے۔

#### ولىساز

"اس مخص کاشکریدادا کروکہ جس نے ایس زیادتی کی کماس کے بعد اللہ یادآ کیا!" واصف علی واصف

ہماری زندگی میں عمر کا بھی سفر ہے اور قکر کا بھی سفر ہے۔ بہت سے اوگ اسے صرف عمر کا سفر بچھتے ہیں۔ عمر میں اضافے کے ساتھ قکر کا نہ بڑھنا، زندگی کا مزہ کر کرا کر دیتا ہے۔ پھر سفید بالوں کی وجہ سے اپنے چھوٹوں پر رعب تو ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اندراطمینان قلب پیدا نہیں ہوتا اور نہ وجنی پچھٹی آتی ہے۔ ہم بررگان دین کی سوائے حیات پڑھتے ہیں اور ان کے واقعات سے متعارف ہوتے ہیں کہ ایک بررگ بارہ سال پانی میں کھڑے رہے یا ایک بزرگ دن میں دو بار قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اس طرح کے اور بھی بے شاروا قعات ہیں بزرگ دن میں دو بارقرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اس طرح کے اور بھی بے شاروا قعات ہیں جضوں نے اگر اُن بزرگوں کی شان بلند کی تو ساتھ ہی ساتھ ولا بت کو یا اللہ کے تعلق کو مشکل بنادیا۔

آئے کے دور میں جونو جوان تعلیم حاصل کررہا ہے یا نوکری کررہا ہے یا اپنا کاروبارکررہا ہے، اس کیلئے ممکن نہیں ہے کہ وہ بارہ سال چلنے میں گزار دے۔ آئے کے انسان کی زندگی میں بہت تیزی آگئی ہے۔ اب صورت حال ہیہ کے شہر کی زندگی میں دن گزرنے کا پتا نہیں چلتا جبکہ گاؤں دن اور رات بہت بڑے معلوم ہوتے ہیں، حالا تکہ وقت ایک ہی جیسا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں بہت سارے معاملات انسان کے ساتھ جڑ گئے ہیں جوگاؤں میں نہیں ہوتے۔ آئے کا دوراتنا تیز ہوگیا ہے کہ جدید نیکنالوجی کی وجہ سے گناہ بہت

مدی بھیل جاتا ہے، وہیں نیکی بھیلنے کی رفتار بھی بہت تیز ہوئی ہے۔ آج سے بیس تمیں جدی بھیل جاتا ہے، وہیں نیکی سیلنے کی رفتار بھی بہت تیز ہوئی ہے۔ آج سے بیس تمیں سال بہلے وکی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ویڈیوانٹرنیٹ پراپلوؤ کی جائے تو یہ منٹوں میں سال جبائے گی۔ بوری دنیا میں جبیل جائے گی۔

#### بعكورا

انیان کے اندرا کی بھگوڑا ہے جے نئس کہاجا تا ہے۔ بیا یا خوف تا ک ہے کہ دوا ہے موار کوا ہے برے طریقے سے گرا تا ہے کہ ساری ریاضت تباہ ہوجاتی ہے۔ نئس لالج کو، شہرت کی تمنا کو، کسی کی حق تلفی کو معبود بنا دیتا ہے۔ شیطان صرف معبود بنانے میں معاون ہوتا ہے، وہ معبود بنیں بنآ۔ اس کو بتا ہے کہ میں تخلیق ہوں، میں مخلوق ہوں۔ خالق وی ہے۔ یہ نئس ہی ہے جواتی بردی غلطی کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ سمارا کچھ بھے پرلگا وی ہے۔ یہ میں می محتر مد پرلگا دیتے ہیں۔ یہ کام کرانے میں شیطان دو، جبکہ ہم کسی محتر مد پرلگا دیتے ہیں، یعنی مجاز پرلگا دیتے ہیں۔ یہ کام کرانے میں شیطان معاون ہوتا ہے۔ بزرگان وین کو یہ عکمت مجھ آگئ تواضوں نے اس حکمت کو جانے کے بعد معاون ہوتا ہے۔ بزرگان وین کو یہ عکمت کی خاند کے بعد معاون ہوتا ہے۔ بزرگان وین کو یہ عکمت ہوتا گئ تواضوں نے اس حکمت کو جانے کے بعد معاون ہوتا ہے۔ بزرگان وین کو یہ عکمت ہوتا گئاتواضوں نے اس حکمت کو جانے کے بعد معاون ہوتا ہے۔ بزرگان وین کو یہ عکمت ہی خوالے کے بعد معاون ہوتا ہے۔ بزرگان وین کو یہ عکمت ہی خوالے کے بعد معاون ہوتا ہے۔ بزرگان وین کو یہ عکمت ہی خوالے کا سیکھت کی خوالے کے بعد معاون ہوتا ہے۔ بزرگان وین کو یہ کو یہ کی خوالے کے بعد معاون ہوتا ہے۔ بزرگان وین کو یہ کو یہ کہ کسی خوالے کی دور کی خوالے کے بعد کی کرتا ہے۔ بزرگان وین کو یہ کی خوالے کی خوالے کی کہ کی کی کرتا ہوتا ہے۔ بزرگان وین کو یہ کہ کسی خوالے کی کہ کی کرتا ہے۔ بزرگان وین کو یہ کی کرتا ہے۔ بندا گئا کے۔

# عمارت کی بلندی ہے زیادہ بنیاد کی گہرائی اہم ہے

دراسل خدمت کا راستہ ہے۔ ہم یہ بین و کھتے۔ ہم ہم بیختے ہیں کہ صرف عبادت کرنا ہی بہت بوالقرب ہے۔ بہت ساوک ایسے ہیں جنھوں نے شد یدعبادت کی الین مزاج میں بہت بوالقرب ہے۔ بہت ساوک ایسے ہیں جنھوں نے شد یدعبادت کی الین مزاج میں چڑچا ہیں آگی کہ میر سے سواسب گنا ہگار ہیں۔ خالق کا قرب چر بہت میں ملے کا آ دمی تلوق پر مہر بان ہو جائے گا۔ یہ ہونہیں سکتا کہ مصور سے تو محبت ہو، جبکہ جب بھی ملے کا آ دمی تلوق پر مہر بان ہو جائے گا۔ یہ ہونہیں سکتا کہ مصور سے تو محبت ہو، جبکہ اس کی مصور کی سے نظر سے ہو۔ جس انسان سے ہم بولی نفر سے کرتے ہیں ، اس کو بھی اللہ تعالی نے کی ہے تو پھر نفر سے کا حق نہیں بنا۔ تعالی نے بیدا کیا ہے۔ اگر اس کی تخلیق بھی اللہ تعالی نے کی ہے تو پھر نفر سے کا دعویٰ جھوٹا ہے یا اگر خالق سے بچی محبت ہو تو اس کی تخلوق سے بھی محبت ہوگی۔

#### خدمت كامعيار

خدمت دوطرح کی ہے۔ ایک خدمت تو ''خدمت برائے خدا'' ہے کہ میں اللہ کیلئے خدمت کرتا ہوں، اس سے ججھے اس خدمت کا اجر چاہے۔ جبکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنھوں نے خدمت کے نام کالبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم مخلوق کی خدمت کررہ ہیں ساتھ ہی آ واز آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی فیس دو ہزار روپے ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ساتھ ہی آ واز آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی فیس دو ہزار روپے ہے۔ بہت سے لوگ پڑھارہ ہیں۔ وہ اس پشے کو پنیمبری پیشہ بھی سجھتے ہیں، کین اس کی اجرت بھی طلب کرتے ہیں۔ فور کیا جائے تو یہ ایک بیاری ہے اس کا تعلق جم سے نہیں، ول سے ہے۔ اس کو لا کی ہیں۔ فور کیا جائے تو یہ ایک بیاری ہے اس کا تعلق جم سے نہیں، ول سے ہے۔ اس کو لا کی کہا جاتا ہے اور سے مرکز ہی ختم ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں سکونِ قلب نہیں ہوتا، کیونکہ لا کی نے سکونِ قلب پر قبضہ جمایا ہوتا ہے۔ ان کے پاس پیسرتو بہت آ جاتا ہے، کیکن سکون قلب پر قبضہ جمایا ہوتا ہے۔ ان کے پاس پیسرتو بہت آ جاتا ہے، کیکن سکون قلب نہیں آتا۔

ایک ورت نے شکایت کی کہ میرابیٹا مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اس کے اندر شدید بغادت ہے۔ جب اس مورت کا ماضی دیکھا گیا تو پتا چلا کہ جب اس کا بیٹا مچھوٹا تھا تو اس وقت وہ ورے نوکری یا کوئی کام کرتی تھی جبکہ اس کے بیٹے وروسٹی اور سنجا تی تھی ہورت مدیدات سنجا تی تھی ہورت استجارت سنجا تی تھی ہورت استجارت سنجا تی تھی ہورت وروسٹی اور بیٹ ہورت سنجا تی تھی ہورہ وروسٹی بیٹ کے بیٹ و بیا سار جو استور وروسٹی بیٹ کرتی ہورت بھی جواب میں بیار ند دے۔ جو چیز جب رکھنی جائے تھی، وقت بھی تھا، تب رکھی بیٹ اور تی تا تی اس کا تقاضا ہور ہا ہے۔ قد رت کے قانون میں میمکن بیٹ ہے۔

# خالق کے ساتھ تعلق کیلئے

اگرہم اللہ تعالیٰ کے تقرب کے دائے پر چانا چاہے ہیں تواس کیے ان ان کا است کے حال کا گاوق کے ساتھ وابستگی اور مجت بیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جتے بھی نیک لوگ گزیہ ہیں۔ انحوں نے محلوق کی خدمت کی محلوق تو جلی گئی ایکن خالق نے ان کا نام ند مدور ما ۔ ہما احال بیہ ہے کہ ہم چاہجے کہ کوئی ہمیں یا در کھی مگر خدمت کیلئے تیار دیں ۔ محلوق کی خدمت آسان نہیں ہے۔ اس کیلئے مینشن لینی ہڑے گی۔ اس کے بعد خیال آئے کا کہ کہ نیر کی خدمت آسان کی جائے ، مجھ پر بھی نیکی ہو، مجھ پر بھی احسان ہو، میر سایکشن پر بھی دو آس کے اس کے بعد خیال آئے کا کہ کہ نیر گئی خدمت آسان نیکی کی شہرت ہو۔ اللہ تعالیٰ کیلئے جو کر ہے گا، اے پورایقین ہوگا کہ وہ تی وبسیر ہے۔ جس کو نیور ایفین ہو۔ کا نیات کی بہترین ہے بہتر آ کھ اللہ کی آگھ ہے اور وہ د کھوری ہے۔ اس کا نیات میں سب سے محفوظ بینک اللہ تعالیٰ کا بینک ہے۔ سب سے بہترین صاب دینے والا ارتفاع دینے والا اللہ ہے۔ بھر وہ گلوق بر نیکی کر کے گلوق سے طابگا رفیدں ہوگا۔

### معاف كردينا آسان نبيل

آج کےدوریس کہ جب بے حیالی کی مجرمادہ، گناہ جھولیوں میں گردہ ہیں ہاں کے باوجود نیکی کا راستہ اختیار کرنا ولی والاعمل ہے۔ حضرت واصف علی واصف قرماتے ہیں،" بیدنیا جنگل ہے۔ اس دنیا میں دیانت داری سے زندگی گزارنا پورا چلہ ہے۔" سب سے بوا چلہ جا

انسانوں کے ساتھ رہنا ہے۔ ان گو برداشت کرنا ،ان کی بھائیوں کے باوجودان پرآ سانیاں کن ہائیوں کے باوجودان پرآ سانیاں کن ہے۔ اس ہے ہے۔ اس ہے بھی نغس مرتا ہے۔ بٹلر کے گھر کے سامنے سے ایک بوڑھا گذر ربا تھا۔ اس نے بھٹے پرانے کپڑے بہنے ہوئے تھے۔ ہر پر ٹمی بھی پڑی ہوئی تھی۔ بٹلر نے اپنی چھت سے اس دیکھا تو اس کہا، زکو۔ بوڑھا رک گیا۔ بٹلراندر گیا اور الماری سے ایک پھر نکال کراس بوڑھ کے قریب آیا اور اس کہا کہ دوسری طرف دیکھو۔ جب اس نے دوسری طرف دیکھا تو بٹلر نے بھی ہے۔ اس کو وہ بھر میں نے اس وقت سے بھی ہے۔ اس کو وہ بھر مار دیا۔ بھر مار نے کے بعد اسے کہا کہ یہ بھر میں نے اس وقت سے سنجال کردکھا ہوا ہے جب تونے اسکول کے زمانے میں مجھے بیمارا تھا۔

ایک بیمل تھا، کین دوسری طرف ہمارے دسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جو ہرکی کو معان فرمادیتے ہیں۔ پھر کیوں نا ہم اپنے دسول کریم سلی اللہ علیہ وہلم کی ذات مبارک کودیکھیں اوران کی پیروی کریں، کیونکہ آپ تو محلوق برآ سانیاں کرتے تھے۔ ذات مبارک کودیکھیں اوران کی پیروی کریں، کیونکہ آپ تو محلوق برآ سانیاں کرتے تھے۔ آپ تو اس بڑھیا کو بھی معان فرما دیتے جو کوڑا پھینکی تھی۔ ہم اپنے گھر کا کوڑا دیکھیئیں سے لیے لیکن جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم پرکوڑا پھینکا، آپ نے اسے بھی معانی دی۔ سکتے ،لیکن جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم پرکوڑا پھینکا، آپ نے اسے بھی معانی دی۔

### بھٹی سے گزرنا ہو گا

اللہ تعالیٰ کی ذات جس کی کوکوئی مقام دیتا جائی ہو اے خاص پروس ہے گزارتی ہے۔ حضرت قائد اعظم محملی جنائے کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو بتا چلے گا کہ آپ کیے جنائے سے قائد اعظم سے ۔ کیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو کا میاب و کیل بنایا، بجر کیے جنائے سے قائد اور لیڈر بن گئے ۔ پھر کیے مالک کا ثنات آنھیں بہترین پیٹ فارم پر لے آیا اور لوگوں کے دلوں میں دھاک بھادی کہ ایک گاؤں کا رہے والا بھی تقریر منتا ہے تو اس سے بوچھا جاتا ہے کہ بیتو انگاش میں تقریر کر دہا ہے، اس کی تمہیں کیا سمجھ منتا ہے تو دیہاتی جو اب دیتا ہے کہ بیتو انگاش میں تقریر کر دہا ہے، اس کی تمہیں کیا سمجھ آبتا ہے۔

تقرب تو تقرب والے کے پاس ہوتا ہے، جیسے کوئی گوئیا مل جائے تواس سے گانے کی فرمائش کی جائے گی، کیونکہ گانا اس کی خاصیت ہے۔ جوجلا ہوا ہوتا ہے، وہ دوسروں کوجلاتا ہے۔ جس کے اندر جلنے کی خاصیت نہیں ہے، وہ کی کوکیا جلائے گا۔ جس کے اندر پیش نہیں ہے، وہ کی کوکیا جلائے گا۔ جس کے اندر پیش نہیں ہے، وہ کیا دوسروں کوگر مائے گا جس کے پاس خود اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں ہے، وہ کیا دوسروں کوگر مائے گا۔ اس لیے تقرب، تقرب والے سے ملتا ہے۔ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ لینا سکھائے گا۔ اس لیے تقرب، تقرب والے سے ملتا ہے۔

زندگی میں بعض اوقات ساتھی ایبارویہ لے کر آتا ہے کہ بندے کی کمینگی جاگ جاتی ہے، اس لیے بھی کسی کی کمینگی کونہیں جگانا چاہیے۔ ہمیشہ اچھائی کو جگانا چاہیے۔ اگر ایک آئی غلط ہے تو اس کے ساتھ دل سے اتنا پیار کرد کہ دہ ٹھیک ہوجائے ہمیت کردتو بغرض کرد وہ کیا محبت ہوتو میں بھی ٹھیک ہوں گا۔ بہ تول شاعر، ''وفا کرد گے، وفا کریں گے؛ جفا کرد گے، جفا کریں گے'۔ یہ اپرد چ درست نہیں ہے بلکہ اس سے زندگی خراب ہی ہوتی ہے، بھی سنورنہیں سکتی۔

روحانیت کے تین نقطے ہیں۔ روحانیت پیدائش ہوگی یا زندگی کے کسی دوراہے پر جاگے گی یا پھرکوئی فردزندگی میں آگرروحانیت کوجگادےگا۔

#### گداز کہاں سے ملے گا

ایک والد نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ میرابیٹا،تم جوروحانیت کہتے رہتے ہو،ابھی تجھے ہو گے واس وقت روحانیت تمہارے نہیں ملے گی۔ جب تم مجھے دفنا کر چالیس قدم پیچھے ہو گے واس وقت روحانیت تمہارے پال آجائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جب والد کا انتقال ہوا اور انھیں دفنایا گیا تو بیٹے نے پال آجائے گی۔ پھر ایسا ہی روحانیت آئی۔ وہ روحانیت دردکی صورت میں چلیس قدم پیچھے رکھے ہی تھے کہ اس میں روحانیت آئی۔ وہ روحانیت دردکی صورت میں کی ۔ پھر پالگا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور شفقت کیا ہوتی ہے۔ پھر پالگا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور شفقت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات کسی قربی کا پر دہ فرماجانا بھی ولایت دے جاتا ہے۔

بعض او قات تربیت ایم ال جاتی ہے کہ روحانیت جاگ جاتی ہے اور قرب اللی المحقی اللہ جاتی ہے اللہ جاتی ہے اللہ جاتی ہے جنم لیے لیتنا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرمات جیں ، '' مساحب حال جاتی ہے مال جاتی ہیں ہے کہ ولی سے محبت ہوا و روالا تابیت نہ جائے۔ سیکن یہ بھی یا در ہے کہ ضروری نہیں کہ ولی جائی ہو ، کیونکہ تعلق کی خیا و جہت ہوا ہو ، کیونکہ تعلق کی خیا و جہت ہوا ہو ، محبت بے واصل محبت بے واصل ہو تی ہوئی ہوتی ہے۔

### ولی کون ہے؟

کی نے ستراط سے بوجھا، مقل کہاں سے آئی؟ اس نے جواب دیا، ہے ۔ کھر آجاتا۔ جب وہ کھر گیا تو اس وقت ستراط کھر برنہیں تھا، کیان اندر سے گالیوں کی آواز آبری مقی ۔ اس نے سوچا، یہ کون ہوسکتا ہے۔ اس نے سقراط کو تلاش کیا اور کہا گیآ ہے ۔ مقل کا بوجھا تھا۔ ستراط نے کہا، تہمیں جواب نہیں ملا۔ اس نے بوجھا، کیسے؟ ستراط نے کہا، تہمیں جواب دیا، ہاں گیا تھا لیکن آپ نہیں سے لیکن گالیوں کی میرے گھر سے ہو۔ اس نے جواب دیا، ہاں گیا تھا لیکن آپ نہیں سے لیکن گالیوں کی آوازیس آرای تھیں ۔ ستراط نے کہا، یہ آوازیس کی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، جھے کیا جا۔ ستراط نے کہا، وہ میری بودی کی آوازیس ۔ اس فیص نے بوجھا، کیا وہ مقل بناتی ہے؟ ستراط نے کہا، وہ میری بودی کی آوازیس ۔ اس فیص نے بوجھا، کیا وہ مقل بناتی ہے؟ ستراط نے کہا، وہ میری بودی کی آوازیش ۔ اس فیص نے بوجھا، کیا وہ مقال بناتی ہے؟ ستراط نے کہا، ہاں۔ ۔ میں کہا ہاں۔ ۔ میں کہا تا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کو برداشت کرنے والا ولی بن جاتا ہے۔ مطرت

واصف علی واصف فرماتے ہیں "اس شخص کا بھی شکریدادا کروجس نے کوئی ایسی زیاد تی کی دانقد یاد آگیا۔ اس گناہ کا بھی شکرید جس کی وجہ سے تو بدایسی ہوئی کہ پھر ساری زندگی ہی نیک ہوگئی۔ "اس لیے ولی ساز" مخلوق کی خدمت " ہے، اور محبت کی بنیاد پر اللہ والے سے تعلق ولی ساز "مخلوق کی خدمت " ہے، اور محبت کی بنیاد پر اللہ والے سے تعلق ولی ساز ہے۔

### شخصیت کی بنیاد

"کتاب دانش کا پہلاباب دیانت ہے!" تھامس جیفرسن

ہم جہاں اللہ تعالیٰ سے بہت ی دعائیں مانگتے ہیں .... خیر و برکت کی ،حلال رزق کی ،

آسانیوں کی ،اس کی رضا پر راضی ہونے کی ،اولا دکی اچھی تربیت کی ، والدین کی خدمت کی دعا ،اور بہت ی دعائیں مانگتے ہیں ، وہیں ہمیں بید عابھی مانگنی جا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوست اور درست رہنمائی والے لوگوں کا ساتھ دے جو زندگی کی بہتری اور کامیا بی معاون ہوں۔

میاں رضاء الرحمان بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنھیں ہرکوئی اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ میاں صاحب کا کمال ہے ہے کہ وہ کامیاب اسکول چلانے کے علاوہ اور بھی کاروبار کرتے ہیں۔ میاں صاحب بہت مہمان نواز ہیں۔خوش اخلاق ہیں۔ وعدہ وفاکرتے ہیں۔ دومروں کواہمیت دیتے ہیں۔ بچوں پر انتہا کی شفقت کرتے ہیں۔ یوں کہہ لیجے کہ ہرلحاظ ہے دہ ان کی ساری خوبیوں کے بارے میں پتالگایا گیا کہ شاید ان خوبیوں کے بارے میں پتالگایا گیا کہ شاید ان خوبیوں میں کی ٹرینز کا کمال ہوتو پتا چلا کہ ان کی کمال شخصیت میں کسی ٹرینز کا کوئی کمال نہونو یوں گیا ہو، لیکن انھوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ ان خوبیوں میں کی ٹرینز کا کمال ہوتو پتا چلا کہ ان کی کمال شخصیت میں کسی ٹرینز کا کوئی کمال خوبیوں میں کی ٹرینز کا کوئی کمال ہوئو بتا چلا کہ ان کی کمال شخصیت میں کسی ٹرینز کا کمال ہوئو بتا بھا گیا گیا کہ شاید ان کی زندگی میں کسی مرشد یا ہی بلکہ خاص کتابیں بھی نہیں پڑھیں۔ پھر بتا لگایا گیا کہ شاید ان کی زندگی میں کسی مرشد یا ہی صاحب کا کمال ہو کہ جسم ٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔لیکن ان کا کوئی مرشد میا حساحب کا کمال ہو کہ جسم ٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔لیکن ان کا کوئی مرشد میا حساحب کا کمال ہو کہ جسم ٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔لیکن ان کا کوئی مرشد

تھی نہیں ہے۔ پھر پتا کیا گیا کہ شاید کوئی چلہ کا تا ہو۔ لیکن انھوں نے کوئی چلہ بھی نہیں کا تاتھا۔ جب ان سے خوبیوں کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ شارا میرے والدصاحب (میاں فضل الرحمٰن) کا کمال ہے جنھوں نے میری شخصیت کی بنیا د بنائی۔

#### شخصیت کی بلندعمارت

میمکن نیم ہے کہ بغیر تربیت کے، بغیر گرومنگ کے، بغیر سکھائے ہوئے، بغیر سمجھائے ہوئے، بغیر سمجھائے ہوئے، بغیر اصلاح کے کی شخصیت کی اتنی بلند تمارت بنائی جاسے لوگ ہے کھر ہوتے، وہ نعر نے تو لگائے ہیں، لیکن اندر سے بزدل ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں تفاد ہوتا ہے۔ بعض اوقات جیے قدرت بڑا سائنس داں پیدا کرتی ہے، ایے ہی قدرت بڑا باب پیدا کرتی ہے۔ کھمبی (مشروم) کی بھی جگہ یا کھیت میں اچا تک اگ جاتی ہا اور سارے کھیت میں الگ نے نظر آتی ہے۔ ای طرح، دنیا میں کچھ لوگ تھمبی کی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سب کی طرح نہیں ہوتے۔ وہ جابل خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود عقل مند ہوتے ہیں۔ وہ سب کی طرح نہیں ہوتے۔ وہ جابل خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود اسٹی مند ہوتے ہیں۔ جھے آئن شائن کے باپ کواگر دیکھا جائے تو بھی نہیں گے گا کہ یہ اسٹی بڑے سائنس داں کا بیٹی ہے۔ ای طرح اسٹیو جو بڑکو بنانے والا اس کا باب نہیں ہے، اس کے الات ہو سکتے ہیں، دھکے ہو سکتے ہیں۔ اگر آد کی کے اندر واقعی کچے ہوتو وہ منفر دہوتا اس کے الات ہو سکتے ہیں، دھکے ہو سکتے ہیں۔ اگر آد کی کے اندر واقعی کچے ہوتو وہ منفر دہوتا ہے۔ میاں فضل الرحان بھی ایکھی ہی تھے۔

ہم سب کی نہ کی انجام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دراصل کی آغاز کا انجام ہوتا ہے اور ہم کی انجام کی طرف جارہ ہوتے ہیں۔ اگر آج بنیا دنہیں ہوتو انجام نہیں ملے گا۔ بغیر بنیا در کھے تعمیر نہیں ہو گئی ہوتا ہے ہیں، چاہوہ کا میابی کی صورت میں ہو، شاخت میں ہو، خدمت ہو، بڑا مقام ہو، کتا ہیں لکھنا ہو، اجھے والدین میں ہولیکن اگر بنیا د میں ہوگئی تو کل تقاضا کیا جائے گا اور جواب نہیں ملے گا تو پھر حمد پیدا ہوگا۔

#### چھیانے والے کمزور ہوتے ہیں

میاں رضاء الرجمان کہتے ہیں کہ میں نے تعلیم کمل کرنے کے بعد اپنے والد کے کاروبار کی کامیابی کے راز دیکھے تو میں نے جانا کہ اً لرکوئی بھی ان سے کاروبار کی آتا تو وہ انھیں الف سے کی تک سارا کاروبار بناتے اور سمجھا دیتے۔ اگر پھر بھی سمجھ ضہ آتا تو کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ، کچھ دن میرے ساتھ کام کرلو، تم سمجھ جاؤگے۔ یہ بات کہنا آسان ہے، کیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کیلئے بڑا حوصلہ جا ہے، کیونکہ اپنے کاروباری راز بتانا بہت مشکل ہوتا ہے۔

میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے کہا کہ جھے کاروبار کرنا ہے تو انھوں نے کہا نہیں پہلے جھے ماہ نوکری کرو۔ میں نے دو ہزار ماہوار پرنوکری شروع کردی۔ جب پہلی تخواہ لے کر گھر آیا تو والدصاحب نے کہا کہ جھے ماہ بعد فیصلہ کرنا کہ نوکری کرنی ہے یا کاروبار۔ جب جھے ماہ گزر گئے تو مجھے ہجھ آیا کہ میں نے جھے ماہ جو تکلیف اٹھائی ہے،اس کے چھے کوئی مقصد تھا۔

#### جإر ماه كاكرابيه

ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے بھائی نے والدے کہا کہ میں آپ کی ایک دکان رکھانا چاہتا

ہول۔ والدصاحب نے جواب دیا ،کوئی مشکل نہیں ہے ،ہم دکان رکھالولیکن تہہیں اس کا کرایہ

اداکرنا پڑے گا۔ بھائی نے سوچا ، یہ عجیب بات ہے کہ والدصاحب کرایہ ما تگ رہے ہیں۔
فیر بھائی نے دکان رکھ لی اور کرایہ اداکرنا شروع کر دیا۔ بچھ عرصہ گزراتو کاروبار نقصان میں

جانا شروع ہوگیا اور کرایہ بھی ادانہ ہوسکا۔ ایک دن والدصاحب دکان پر آکر بیٹے گئے اور
ساتھ پر چی تھائی اور کہا کہ تم نے چار ماہ کا کرایہ بیس ادا کیا۔ اب تم یا تو چار ماہ کا کرایہ اداکرو

بادکان چھوڑ دو۔ بھائی نے فوراً اپنی مہنگی موٹر سائنگل ستے داموں بچی اور کراییا داکر دیا۔
ہمارے بچوں کی ناکامی کی وجہ بیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر بو جھنہیں ڈالتے۔ہم چاہتے
ہیں کہ بچوں کو دھوپ نہ لگے۔اگر دھوپ نہیں کگے گو تو پھل کیے تیار ہوگا۔ بنیا دہمی ہے گ

#### پیل کیلئے بہج بونا ضروری ہے

اگر والدین اپنے بچول پرچھوٹی جھوٹی ذہے داریاں نہیں ڈالیں گے تو بنیا دنہیں ہے گی۔ اچا تک کسی چیز کی تغیر نہیں ہوسکتی۔ نیج لگائے بغیر پھل کھانا ممکن نہیں ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں، میرے والدصاحب اپنے اسکول کے بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے اور انھیں کھلونے لالاکر دیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کے ہمدر دنہیں ہیں تو کسی کے ہمدر دنہیں ہیں تو کسی کے ہمدر دنہیاں ہوں گے۔ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جوایی جی اوز بنانا چا ہے ہیں تا کہ لوگوں کی مدد کریں۔ جب اُن سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا انھوں نے اپنوں کی بھی مدد کی تو جوانفی میں ملتا ہے۔

تقید کرنا بہت آسان ہے، جب کہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم اتنی ناشکری قوم ہیں کہ ہمارادل چاہتا ہے جوفردجس فیلڈ میں کہ ہمارادل چاہتا ہے جوفردجس فیلڈ میں انچھا ہے، اس پر اتنی تقید کی جائے کہ اس کا یہاں رہنا مشکل ہوجائے۔ جب سارے بھاگ جا کی ہاں کا یہاں رہنا مشکل ہوجائے۔ جب سارے بھاگ جا کیں گے تو یہاں کام کون کرے گا۔ ہمارے اندر پچھ تو برداشت ضرور ہونی جاگے۔ کمام کو تبول کرنے کا حوصلہ ضرور ہونا چاہیے۔

امیرتیموردنیا کے سفاک انسانوں میں سے ایک تھا۔ وہ اتناسفاک تھا کہ جس علاقے میں جا ہے تھا۔ وہ اتناسفاک تھا کہ جس علاقے میں جا تھا، وہاں کھویڈیوں کے مینار بنوا تا تھا۔ وہ جسموں کی چربی نکلوا تا تھا اور کھویڈیوں کے وہ مینارکئی دن تک روشن رہتے تھے۔ وہ سکاوپرڈال کرآگ لگوا دیتا تھا۔ بھر کھویڈیوں کے وہ مینارکئی دن تک روشن رہتے تھے۔ وہ

الاؤپاس سے گزرنے والوں کو بتاتا تھا کہ اس جگہ سے امیر تیمور گزرا ہے، لیکن اتنی سفا کی کے باوجودوہ اتنارہم دل ضرور تھا کہ اگر اس کا واسطہ کی عالم سے پڑجا تا تھا تو وہ اس کی گردن نہیں کا فتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ معاشرے کی آئیجن ہے۔ اگریہ مٹ گیا تو معاشرہ آگے نہیں چل سکے گا۔

### جوتنقید کرتاہے،اس کا ماضی تنقیدوں سے پُر ہے

ہمارے معاشرے میں ایک مزاج ہے کہ ہم ہرایک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہمیں اس کو چھوڑ کر کام کرکے دکھانا جاہیے۔ کام کیے بغیر تنقید کرنے والا بغیر بنیاد والاشخص ہوتا ہے۔ اس کی کہیں نہ کہیں منفی بنیاد بن ہوتی ہے جس کی وجہ سے تنقید و تنقیص اس کی عاوت بن چکی ہوتی ہے۔

اگر بچ کوکاروبارکرانا ہے تو اس پر ذے داری ڈال کرکاروبارکرناسکھا ہے۔ دیانت داری کر کے دکھا ہے، کیونکہ جب بھی کام پر پورایقین ہوتا ہے تو پھر شخصیت میں سے آجا تا ہواد سچے انسان میں ڈراورخوف نہیں ہوتا۔ بنیادا چھی ہوتو جیسی مٹی بھی ہاتھ میں آئے، وہ سوتا بن جاتی ہے۔ آنے والا وقت اگلی نسلوں کا وقت ہے۔ اس کی بنیاد ہم ہیں۔ جاوید چوہدری کہتے ہیں، ''ہم اپنے بچوں کے ماضی ہیں۔ ہمیں ان کا ماضی خراب نہیں کرنا چاہے۔'' آج سے ہیں سال بعد بچے جب مڑ کردیکھیں گے تو انھیں پتا چلے گا کہ ہمارا ماضی کتنا شان دارتھا۔

## والدین کے لڑائی جھگڑ ہے اور بچوں کی تربیت

جو والدین آپس میں لڑائی جھڑا کر کے اپنے بچوں کا ماضی خراب کررہے ہیں، انھیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی بنیا دخراب نہ کریں۔اگر کوئی بچہ ڈ اکو یا منافق بنانا ہے یا بچے گ شخصیت میں تضاد پیدا کرنا ہے تو اس کا فارمولا بہت آسان ہے کہ گھر میں لڑائی شروع کردی جائے۔ بیلڑائی آنے والے زمانے میں ایک بمبار تیار کردے گی۔

آج آگر بچوں کوامن شفقت دینا ہے تواس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی بنیاد محبت کا گئی ہے رکھی جائے۔ آگر ایک ٹوکری میں محبت ڈالی ہی نہیں گئی تو پھر ہیں سال بعد محبت نہیں نکلے گی۔ وہ تمام چیزیں جو بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد پہلے اپنا اندر رکھی جائے۔ پھران کی شخصیت میں رکھی جائے۔ یہ بنیاد کملی ہونی چاہیے، کیونکہ نفیحتوں سے بنیاد نہیں بنتی ہیں۔ بچہ جتنا دیکھ کر سکھتا ہے، اتنا نفیحتوں سے نہیں سکھتا۔ بنیاد کے پھر بظا ہر چھپ جاتے ہیں، لیکن عمارتوں کی بلندی آٹھی کے سر پر ہوتی ہے۔ سکھتا۔ بنیاد کے پھر بول اور آنے والا زمانہ ہمیں نہ جانتا ہو، لیکن ہماری بنیاد کی باتیں ضرور ہوں گی۔

## كمزوريول كوقوت ميں تبديل تيجيے

''جس دن مجھے شکست ہوئی ، مجھے اپنی کمزور یوں کا پتا چلا اورا گلے دن میں نے انھیں توت میں تبدیل کرلیا!'' لیوی ہوڈ

جہاں انسان کا دانہ پانی ہوتا ہے، دہاں انسان پہنچ جاتا ہے۔ انسان بسااوقات جران
ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ہے جھے چائے کیوں مل گئی، کھانا کیوں کھلا دیا گیا، فلاں جگہ ہے میں
کیوں نہ کھا۔ کا، فلاں جگہ پر کیوں پہنچا۔ جب غور کیا جاتا ہے تو بتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس جگہ دانہ پانی لکھا ہوا تھا۔ اکثر الیا ہوتا ہے کہ ایک آ دمی کی جگہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور
پھرایی جگہ پر بہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں اس نے بھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف اس
لیے دہاں پہنچا کہ اس کا دانہ پانی وہاں ہے۔ جس طرح رزق کا دانہ پانی ہوتا ہے، وہ اسے ل
جاتا ہے، ای طرح بات چیت کا بھی دانہ پانی ہوتا ہے۔ ہمیں ایک بات سیکھنی ہوتا ہے ور دہ
بات خاص وقت اور خاص شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ہم کہیں موجود ہوتے ہیں اور
قدرت ہمیں لاکراس کے سامنے کھڑا کردیتی ہے اور ہم وہ بات سیکھ لیتے ہیں۔

#### درست تصور

ہم بچین سے یہ تصور قائم کر لیتے ہیں کہ کسی کی آٹکھیں، کان، باز و، ٹانگیں، منہ اورجم ٹھیک ہیں تو وہ سو فیصد ٹھیک ہے۔لیکن غور کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ

وچ كاماليه

ایے ہیں جن کی دوٹانگیں ہیں، دوبازو ہیں، دوآئھیں ہیں، دوکان ہیں اوران کاذبن بھی فیک ہے، مگر وہ ٹھیک نہیں ۔ ایسے لوگ بہ ظاہر ایا ہج نہیں ہوتے، لیکن حقیقت میں ایا ہج ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جوٹانگوں سے، آٹھوں سے اور بازدوں سے محروم ہوتے ہیں، لیکن وہ ممل ہیں کیونکہ اصل میں ایا ہج وہ ہے جس کے پاس بازدوں سے محروم ہوتے ہیں، لیکن وہ ممل ہیں کیونکہ اصل میں ایا ہج وہ ہے۔ بیکن سب بچھ ہونے کے باوجودان کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔

ایک ای سالہ اندھا بھکاری حضرت شیخ سعدی شیرازیؒ کے دروازے پر دستک رہے ہوئے کہدرہا تھا کہ'' کاش مجھے اتنی تکلیف والی زندگی نہ گئی۔'' آپ دہشک س کر دروازے پر آئے اوراس سے کہا،'' آئے تو تم بھیکہ مانگئے ہولیکن یہ کیا بات کر رہے ہو؟'' بھکاری نے جواب دیا،''میں مانگئے نہیں آیا۔ میرا ایک سوال ہے۔ مجھے اس کا جواب چاہیے۔'' آپ نے بوچھا،''کیا سوال ہے؟''اس نے کہا،''میری عمراً سی سال ہوگئی ہے، کیان مجھ سے زیادہ بھی بدقسمت کوئی ہوسکتا ہے؟ کیوں کہ میں اسی سال کا ہوگیا ہوں، مگر اتن عمر گزرجانے کے باوجود دنیا کود کھنے سے محروم ہوں۔ اس سے بڑی بدشمتی اور کیا ہوگئی ہے۔'' آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا،''تم سے بڑا بدقسمت وہ ہے جس کے پاس آنکھوں کی بصارت تو ہے، کین زندگی میں بصیرت نہیں ہے۔''

### سیلف میڈلوگول کونمایال کرنے کی ضرورت

جولوگ محرومیوں کے باوجود کچھ کر کے دکھاتے ہیں،مغربی معاشرے میں ایسے لوگوں کو بہت نمایاں کیا جاتا ہے۔ انھیں بے شار سہولیات دی جاتی ہیں۔وہ سہولیات ایجھے روزگار کی صورت میں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی صورت میں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیدید ہے کہ جولوگ محرومیوں کے باوجود کچھ کر کے دکھاتے ہیں، انھیں دباویا جاتا ہے۔ہم سجھتے ہی نہیں کہ ہمیں جورزق مل رہا ہے، وہ شاید انھی لوگوں کی وجہ سے مل رہا

ہو۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ''ایباممکن ہے کہ گھر کا ایک ایب انتخص جو کچر بھی نہ کرتا ہولیکن ہوسکتا ہے، گھر کے سارے افراد اس کا نصیب کھا رہے ہوں۔'' کی نے یو چھا، یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ فرمایا،''بسااوقات کوئی برکت والا ہوتا ہے۔''

#### غلط معيارات

سوج كاماليه

ہمارا معاشرہ ایک بیمار معاشرہ ہے۔ پیطویل عرصہ جن مراحل میں رہا ہےان کی دیہ ے بیآج تک طے بی نہیں کیا جاسکا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، حق دارکون ہے اور کون مبیں ہے؟ ہمیں بیادراک ہی نہیں کہ محرومیوں اور کمزور یوں کے باوجودا گے بڑھنے دالے لوگ کتنے قیمتی ہیں۔ پیملک وملت کیلئے کتنا بڑا سر مایہ ہیں اوران کی وجہ سے کتنی برکت ہیں۔ ایکٹریننگ میں شرکا کو آنکھوں پرپٹی باندھ کر کھانے کو کہا گیا۔ جب ان اوگوں نے کھانا کھایا توسب رونے گئے۔کوچ نے کہا کہ دوستو، دیکھوابھی آپ نے پوری زندگی میں ایک وقت کا ایک کھانا آنکھوں پرپٹی باندھ کر کھایا ہے۔ ذراسو چنے کہ جس کی آنکھیں نہیں میں اس نے بوری زندگی میں کیے کھانا کھایا ہوگا۔ پھر انھیں کہا گیا کہ اپنی ٹانگیں باندھیں اور کام کریں۔ انھیں اس انداز ہے آ دھا گھنٹہ گزارنا مشکل ہوگیا۔ جب ری کھولی گئی تو کوچ نے کہا کہ انداز ہ لگائے کہ جولوگ ٹانگوں سے محروم ہیں وہ کس تکلیف اور اذیت میں جتلا ہیں۔تم ان ٹانگوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی قدرنہیں کرتے۔ پھر شر کا ہے کہا گیا کہ تھوڑی دیر کیلئے اپنی سانس بند کرلیں اور اس وقت تک بندر کھیں جب تک تکلیف نہ ہونا شروع ہوجائے۔ (جب آسیجن کم ہوتا ہے تو فیصلہ سازی کی توت پر اثر پڑتا ہے اور د ماغ کا توازن خراب موجاتا ہے۔) جب یانچ سات بار اس طرح کرایا گیا تو کہا گیا کہ ذرا ديكھيں، دنياكيسى نظرآ رہى ہے۔ انھيں لگ رہاتھا كہ جيسے سارى دنيا گھوم رہى ہے۔ كوچ نے کہا، مجھے بتا کیں کہ جوآ دمی وہی طور پرتھوڑا سا معذورہے، ذرا اس کی تکلیف کا اندازہ رگائے کہ دہ ایک کمبح میں کتنی تکلیف سے گزرر ہا ہوتا ہے۔ اگائے کہ دہ ایک المح میں کتنی تکلیف سے گزرر ہا ہوتا ہے۔

## غاص سلو*ک*

ایک دن لیل گنگر بانٹ رہی تھی۔ گنگر لینے والوں کی لائن میں مجنوں بھی کاسہ لیے کہ اتھا۔ جب مجنوں کی باری آئی تو لیل نے اسے گنگر دینے کی بجائے اس کا کاسر تو ڑدیا۔ مجنوں بہت خوش ہوا۔ دوسروں نے بو چھا ہم کیوں خوش ہوئے ہو؟ اس نے جواب دیا، لیل نے جوسلوک میرے ساتھ کیا ہے، تمہارے ساتھ نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص تھوڑا معذور ہوتا و بیہ بات ذہمن میں نہیں رکھنی چا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ اسے سوچنا اسے یہ بات ذہمن میں اللہ تعالی نے صرف مجھے چنا اور ای سلوک کی وجہ سے میر االلہ تعالی جاتھ تی بن گیا اور یہ معذوری مجھے اللہ کی زیادہ یا دولاتی ہے۔ یہ تنی بڑی سعادت کی بات سے تعلق بن گیا اور یہ معذوری مجھے اللہ کی زیادہ یا دولاتی ہے۔ یہ تنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالی نے کوئی کا سہ تو ڑکر اپنا تعلق دیا ہے تو یہ براسود آنہیں ہے۔

بہت ساری دعا ئیں ایس ہیں جو" ربی" سے شروع ہوتی ہیں۔اگراس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے،" میرارب"۔اگرزندگی میں ہم کہیں" میری مان" تو احساس محسوس ہوتا ہے یا کہیں" میرابیٹا" تو الگ ہی احساس ہوتا ہے یا کہیں" میرابیٹا" تو الگ ہی احساس ہوتا ہے یا کہیں" میرابیا گی " تو الگ احساس ہوتا ہے۔ لیکن جب سے کہا جائے کہ" میرارپ" اوراحساس نہ جاگے تو پھر سے سوالیہ نثان ہے۔اس کا مطلب ہے کہ اس سے تعلق قائم نہیں۔ جب تعلق قائم نہیں کیا تو پھر گلہ کرنا نبیل بنتا، کیونکہ اس نے تھوڑی ہی محرومی دے کر اپنا خاص قرب دیا ہے۔اگر کوئی دوری ہے تو صرف ہماری طرف ہے ہیں کی طرف سے نہیں ہے۔ حضرت شخ سعدی کہیں تو صرف ہماری طرف سے ہیں ہے۔ حضرت شخ سعدی کہیں جارہ تھے۔ پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔انھوں نے گلہ کیا کہ اے میرے مالک، میرے باؤں میں جوتی نہیں تھی۔انھوں نے گلہ کیا کہ اے میرے مالک، میرے باؤں میں جوتی نہیں ہے۔ابھی ذرا پھھ آگے ہی گئے تھے کہ ایک ایسے خض کود کھا جس کے باؤں میں جوتی نہیں ہے۔ابھی ذرا پھھ آگے ہی گئے تھے کہ ایک ایسے خض کود کھا جس کے باؤں میں جوتی نہیں تھے۔آپ نورا تحد میں گر گئے اور دعا کی کہ میرے مالک تیراشکر ہے،اگر باؤں بی نہیں تھے۔آپ نورا تحد میں گر گئے اور دعا کی کہ میرے مالک تیراشکر ہے،اگر باؤں بی نہیں تھے۔آپ نورا تحد میں گر گئے اور دعا کی کہ میرے مالک تیراشکر ہے،اگر باؤں نئیس تھے۔آپ نورا تحد میں گر گئے اور دعا کی کہ میرے مالک تیراشکر ہے،اگر

جوتی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پاؤں تو ہیں۔ آپُ فرماتے ہیں،'' جومقام گلہ کا ہوتا ہے، اصل میں وہی مقامِ شکر ہوتا ہے۔'' جو شخص اپنی زندگی سے گلہ ختم کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسل میں وہی مقامِ شکر ہوتا ہے۔'' جو شخص اپنی زندگی سے گلہ ختم کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے میرے مالک، اگر میں تیری نگاہِ خاص میں ہوں تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ایسے مخص کیلئے راستے آسان ہوجاتے ہیں۔

#### محسن نواز کی کہانی

محن نواز صاحب تین سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہوگئے۔ پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا،اس لیے بچوں کی کہانیاں گھنی شروع کردیں۔ جبان کی پہلی کہانی ''ماہنامہ پھول'' میں شائع ہوئی تو وہ آنکھوں ہے بھی محروم ہو گئے۔ایک کمچے کیلئے سوچئے کہ کسی کی کہانی حصي كرآئے اور وہ يڑھ ہى نہ سكے تواس كيلئے اس سے زيادہ تكليف دہ بات اوركيا ہوسكتى ہے؟ ایک دن محلے کی ایک عورت ان کے گھر آئی اوران کی والدہ سے کہنے لگی،" آپ محن کیلئے دعا کیوں نہیں کرتیں۔ "محن صاحب کی والدہ نے کہا،'' کون می دعا؟''اس نے کہا، '' بہی کہ اللہ تعالیٰ اے اینے یاس بلالے، کیوں کہ بیتو بچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔اس کی نہٹانگیں اور نہ آنکھیں ہیں۔تم کب تک اس کا بوجھ اٹھاتی رہوگی۔"محن کی والده نے کہا، "تم کیسی باتیں کررہی ہو۔" محن صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میں اس عورت کی با تیں من رہا تھا۔ میں نے اس کمجے فیصلہ کیا کہ اگر ٹائلیں نہیں ہیں اور آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا۔ جو باتی ہے، میں اس سے بہترین کرنے کی کوشش کروں گا۔میرے لیے یہ کافی ہے۔اس کے بعد محن نواز صاحب نے دل لگا کر پڑھنا شروع کردیا۔علم کا طلب اتن سی تھی کہ وہ خالی کیشیں خریدتے اور دوستوں کو کہتے کہ کتاب اپی آواز میں اس کیٹ میں ریکارڈ کردو، میں یاد کرلوں گا۔اس طرح کیٹوں کے ذریعے من نواز كتابس يادكرنے لكے، يهال تك كمانيس بندره سوكتابيس زباني ياد موكتيس-آج واى

#### معذوركون

معذوروہ ہے جوسوچ کامعذور ہے۔ اپانچ وہ ہے جس کی فکراپانچ ہے۔ اپانچ وہ ہے جو

نا اُمید ہے۔ معذور وہ ہے جس کے پاس امنگ نہیں ہے۔ معذور وہ ہے جس کے پاس

موٹیویشن نہیں ہے۔ معذور وہ ہے جس کے پاس زندگی میں کچھکرنے کاجذبنہیں ہے۔

مزلیں دور نہیں ہوتیں، صرف اراد ہے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دو ہی مقام ہوتے ۔

میں۔ روزگار لینا یا روزگار دینا۔ ارادہ کیجھے کہ مجھے روزگار دینے والا بنتا ہے۔ زندگی میں

جھوٹی ڈیل نہ کیجے۔ مالک بننے کاسو چئے۔

جھوٹی ڈیل نہ کیجے۔ مالک بننے کاسو چئے۔

ایک شخص کی بیوی کوآرٹ کا کام سکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہت شوق تھا۔ اس شخص کی بیوی کوآرٹ کا کام سکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس شخص کے کہا، مجھے اس کا شوق ہے۔ شوہر نے کہا، میری اچھی جاب ہے، تہمیں اس جاب کے ہوتے ہوئے کیا شوق ہے۔ شوہر نے کہا، میری اچھی جاب ہے، تہمیں اس جاب کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے؟ اس نے جواب دیا، بس مجھے شوق ہے۔ شادی کے آٹھ سال بعدا س شخص کی فرر رہ ہوئے گئے۔ بیوی نے نوکری اچا تک ختم ہوگئی جس کی وجہ ہے ان کے مالی حالات خراب ہونے لگے۔ بیوی نے جو کچھ سکھا ہوا تھا، اس سے اپنا کام شروع کیا۔ وہ کام چل پڑا۔ جلد ہی اس نے اپنے پاس جو پچھے سکھا ہوا تھا، اس سے اپنا کام شروع کیا۔ وہ کام چل پڑا۔ جلد ہی اس نے ایک جھوٹی می فیکٹری کام کرنے والی عور تیں رکھا ہیں۔ اس کا کام اتنامعیاری تھا کہ اس نے ایک جھوٹی می فیکٹری

آج ہے عبد کیجیے کہ میں اپنی کمزوریوں کوطافت میں بدلنا ہے اور باتی زندگی کوشکروالی زندگی بناتا ہے، برکت والی زندگی بناتا ہے۔ اللہم لکت الشکر الشکر الشکر الشکر الشکر ا

## متناز بننے کا جذبہ

"جب بھی آپ خودکوا کثریت کے ساتھ کھڑا ہوا پائیں تواس و تت کھمر جائے اوراپنا ندرجھا نکئے!" مارک ٹوائن

غلطموازنه

ایک عام شخص کا دوسرے عام شخص سے موازنہ ہوسکتا ہے،لیکن پہاڑے اور ذرے کا

ال کے اندراتنا جنون موجود ہے کہ جواس کے منتقبل پراٹر انداز ہوسکتا ہے۔

موزانہ ہیں ہوسکتا۔ دنیا کے تمام ولی، پیغیبر، رسول ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سرورے ہے۔ سکتے۔ وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ہمیں دنیا گزارنے کیلئے روٹی بھی کمانی پڑتی ہے،نوکری بھی کے درباہ میں ہاباتی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں گاڑی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ایٹے کیڑوں کی بھی ضرورت ہے۔ان تمام چیزوں کے علاوہ جمیں تھوڑ اساممتاز ہونے کی تمنا بھی ہوتی ہے۔اگریتمناغیرانسانی ہےتو پھرانسان کے درمیان مقابلہ بازی ندرہے۔انسان مقابلہ بازی کی حس کوخون سے نبیس نکال سکتا، کیونکہ بیصلاحیت انسان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ اگرآپ دنیا میں متاز ہونا جا ہے ہیں تو آپ کو پیشے، جذب اور ممل پر کام کرنا پڑے گا-اگرآب ييتين قدم الله اليتي بين تو تتيجه آن لگے گا-سات آ تھ سوسال بهالکھي گئ كتاب" كيميائے سعادت 'جوانسانی نفسيات اور فلفے پرسند کی حيثيت رکھتی ہے، هزت امام غزائی گوزندہ رکھنے کیلئے کافی ہے۔آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کے قائدین میں سب سے نمایاں نام حضرت قائد اعظم محمعلی جنائے کا ہے، کیونکہ ان کے جذبہ اور کام نے كركے دكھايا۔اس كے علاوہ انسانی تاریخ میں جتنے بھی متاز اور نمایاں نام ہیں، وہ سبای فارمولے پرمتاز ہوئے۔

پیٹے کے حوالے سے دنیا کی رائے مختلف ہے۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ پیٹے کے انتخاب
کی بنیاد زمانے کے ٹرینڈ پر ہموتی ہے جیسے پرانے زمانے جو قالین بنج سے، آج ان کا
کاروبار کیا جائے تو وہ نہیں چلے گا۔وہ قالین سجانے کیلئے تو چل جا کیں گے، کین استعال کیلئے
نہیں چلیں گے۔اس کی وجہ سے ہے کہ آج کے زمانے کے قالین کا معیار بدل چکا ہے۔ان
طرح آج آگر کی چیز کی شہیر ڈھول سے کی جائے تو وہ بہت ست ہوگی۔ تیز تر تشہیر کیلئے جد به
طریقہ کارسوشل میڈیا کو اپنایا جائے گا۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کے باعث دنیا میں جننی چیزوں کا
معیار بہتر ہوئے ،ان میں نئے پروفیشن بھی آئے اوران کی شکلیں بھی بدلیں۔ آج ہمیں دبھا کہا ہے۔ کہ آج کے کہ آخ کے کہ آج کے کہ آج کے کہ آج کے کہ آج کے کو کہ کو کو کے کہ آج کے کہ آج کے کہ آج کے کہ آج کے کہ آخ کے کہ آج کے کہ آخ کے کہ آئے کے کہ آج کے کہ کے کہ آج کے کہ کے کہ آج کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ ک

متاز بنے كاجذب

### ہرخواہش بوری ہیں ہوتی

دنیا میں کوئی خواہش سوفیصد پوری بھی ہوجائے، تب بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ جو لوگ گاڑی لینا چا ہے ہیں، وہ گاڑی لے کربھی خوش نہیں ہوتے ۔ لوگ جس نوکری کیلئے بے تاب ہوتے ہیں، وہ انھیں مل جائے، تب بھی خوش نہیں ہوتے ۔ انسان سوفیصد مطمئن نہیں ہوتے ۔ انسان سوفیصد مطمئن نہیں ہوتا۔ سے اطمینان کسی کل نہیں ہوتا۔

ہم موٹیویشن ہونے ناموں سے لیتے ہیں۔ بھی کسی عام آدی سے موٹیویشن نہیں مل کتی۔ ہم میں تھوڑی سے گنجائش ضرور ہونی چا ہے کہ ہم جس پیٹے میں ہیں جمکن ہے وہ پیٹہ ٹھیک نہ ہو۔ انسان کے ساتھ سب سے بڑادھوکا یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کا گز ارا ہور ہا ہوتو وہ نیا نہیں سو چتا۔ جب تک اندر چیجن نہ ہو، آدی ابنی سیٹ نہیں چھوڑتا۔ جب تک تکلیف نہ ہو، آدی ابنی سیٹ نہیں چھوڑتا۔ جب تک تکلیف نہ ہو، کچھ نیا نہیں کرتا۔ ہمیں بھی تورک کرسو چنا چا ہے کہ اگر ہمیں متاز بنا ہے تو پھر کلرکوں کی فوج سے تو متاز نہیں بنا جاسکتا، چھوٹے موٹے کام سے متاز نہیں ہوا جاسکتا۔ کوئی تو کام ایسا ہونا چا ہے۔ اس سے متاز بنا جائے۔

اس حوالے سے تھوڑا غور وخوض ضرور کیا جائے کہ ہم کون سے کام کر سکتے ہیں۔ وہ ایک
اس حوالے سے تھوڑا غور وخوض ضرور کیا جائے کہ ہم کون سے کام کر سکتے ہیں۔ ان کاموں کیلئے عمراور وقت کی کوئی قیرنہیں ہے۔ زندگی میں کی
بھی وقت فیصلہ ہوسکتا ہے کہ جمھے ممتاز بنتا ہے۔ لیکن اگر پچھے نیا کرنے کا حوصلہ ہی نہ ہوتو پھر
جو پیشا اختیار کیا ہوتا ہے، آ دمی اسی پڑ تکمیہ کے رہتا ہے۔ اس لیے جوئی کوشش نہیں کرسکتا وہ ممتا
ونہیں ہوسکتا، کیونکہ یہ بذات خود بہت بولی قیمت ہے۔ زندگی کو بھی بھی بہت بجیدگ کے
ساتھ لینا چاہیے۔ لیکن زندگی میں بھی بھی نیا بھی کرنا چاہیے۔ اگر زندگی کو تھوڑا سا
فارا مائی بنا دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اگر ہماری دوسال کی کوشش کی قیمت سے باتی پچیس
فارا مائی بنا دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اگر ہماری دوسال کی کوشش کی قیمت سے باتی پچیس

زندگی تومکمل ہو جائے گی الیکن وہمتاز نبیس بن سکے گی۔

#### انسان كاامتياز

دنیا کی کوئی دوسری مخلوق آج تک نامور نہیں ہوتکی۔ اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ کی انسانی
واقعے سے مسلک ہوگا، جیسے اصحاب کہف کا کتا۔ ناموری فقط اگر ملی ہے تو انسان کوئی ہے۔
انسان مرنا نہیں چاہتا۔ وہ فہم کے اس در جے پر چلا جا تا ہے کہ اسے بچھ آ جا تا ہے کہ بچھے مرنا
تو ہے، اس دنیا سے جانا تو ہے۔ لیکن اگر کوئی کام ایسا کر جاؤں تو پھر امر ہوجاؤں گا۔ یہ بچھے
کہ میں پچھ کر جاؤں گا تو زندہ جاوید ہوجاؤں گا، صرف اور صرف انسان کو ملی ہے۔ '' بلھے
شاہ، ای مرنا ناہی گور پیا کوئی ہور'' یہ انسانی جملہ ہے۔ یہ کی اور مخلوق نے نہیں کہا، یہ فقط
انسان نے کہا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چا ہے کہ آخرابیا کون ساکام ہے جو ہمیں معتر کر سکتا
انسان نے کہا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چا ہے کہ آخرابیا کون ساکام ہے جو ہمیں معتر کر سکتا
ہے۔ پھر آج سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کا جمیہ معتبر ہونے کے سوا ہو۔ کوئی سوچ ایس نہیں سوچنی جس کا ہدف معتبر ہونے کے سوا ہو۔ جب مرنا ہی ہے تو پھر پچھ کرکے کیوں نہ مرا ہوں جائے۔ جونمایاں کرے۔

بغیرکام کے نام بنانازیادتی ہے، بلکہ نام بنتا ہی نہیں ہے۔ قدرت کا قانون یہ ہے کہ قدرت کھی بھی بھی بغیرکام والے کا نام نہیں بناتی۔ وہ کہتی ہے کہ جس نے بھی بھی کیے کیا ہے، خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی قوم، خطے یا فد ہب ہے ہو،اسے شاخت ملے گی۔انسان خوف ک وجہ سے بچھ نیا نہیں کرتا،لیکن یہ بھی یا در ہے کہ خوف سے نجات میں ہی کامیابی ہے۔ یہ دہ بہلا تالہ ہے جے کھولنا ضروری ہے۔ ایک لا کھروٹیاں پڑی ہوں،لیکن ایک وقت دو ہی کھائی جا سکتی ہیں بہنا جائے گا۔ بچاس گاڑیاں مول، سواری ایک میں ہوتی ہے۔ زندگی محدود ہے۔ اس محدود زندگی میں بہت ی جوں، سواری ایک میں ہوسی بہت کی جیزیں نہیں جا ہیں۔ وزندگی ایچی گزر بہنیں جا ہئیں۔ صرف بچھ محدود انچی کوالئی کی چیزیں جا ہئیں۔ حس نے زندگی انچی گزر

مائے۔لیکن جوبھی کیا جائے ،اس معیاراورانداز سے کہوہ متاز کردے۔اگر چیزوں سے ، نام بنا ہوتا تو حضرت قائد اعظم محمطی جنائے جاتے ہوئے اپناسب کچھ پاکستان کے نام پر ر کے نہ جاتے ۔ سب سے بڑا ذہین وہ ہے جے یہ مجھ آگیا ہو۔ لا کچ بہت بڑا دشمن ہے، ال لیے امتیاز کا پہلاٹسٹ لا کچ سے شروع ہوتا ہے۔

265

### ىيە خوشى تېيىن دىتا

ایک حد کے بعد بیسہ صرف مندسول میں نظر آتا ہے، جیب میں نظر نہیں آسکتا۔ایے لوگ جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ہندسوں میں چلا گیا ہے،اگران کا انٹرویولیا جائے اور ان سے یو چھا جائے کہ انھیں خوش کرنے والی چیز کیا ہے تو جواب ملے گا، بینک اسٹیمنٹ۔ پر یو جھا جائے کہ اس کے بعد کوئی چیز جس سے آپ کوخوشی ملتی ہوتو جواب ملتا ہے کہ کوئی ایسا كام جوخوشى كاباعث بن سكے \_ گويا، كام خوشى ديتا ہے اور و، ي كامياب كرتا ہے ـ

قدرت نے اتنابرا کا کارخانہ چلانا ہے، اس لیے اسے سارے لوگ ڈاکٹر زنہیں عامئیں، سارے انجینئر زنہیں جامئیں، سارے ٹرینرزنہیں جامئیں،سارے لیڈرزنہیں جامئیں، سارے ساستدال نہیں جامئیں۔ اس لیے کا تنات میں ورائل ہے۔قدرت کے پاس ایک ڈائی نہیں ہے کہ جس سے ایک جسے ہی انسان بنتے جائیں۔انسان درج ذیل چیزوں کے لحاظ سے ایک دوسرے

سے مختلف ہں:

1 فطرت: انسان کی فطرت نہیں بدلی جاستی۔ یہ ہرایک کی مختلف ہوتی ہے

2 طبیعت: ہرانسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے

3 مزاج: انسان کے مختلف مزاج ہیں جن میں سے کچھ کوبدلا جاسکتا ہے، کچھ کوہیں۔

انسان ابی سوچ کے اعتبارے مختلف ہے

5 عادت: انسان ابنی عادتوں کے اعتبارے مختلف ہے

و مارت. انسان کی گرومنگ میں فرق ہے۔ گرومنگ بعض لوگوں کوممتاز 6 بناتی ہے بعض کونہیں بناتی

7 اندازہ: انسان اپناندازوں کے اعتبارے مختلف ہے۔ آج دنیا میں سبے زیادہ بات اندازوں پر ہور ہی ہے

8 حالات: (قسمت)انیان ایخ حالات کے اعتبار سے مختلف ہے

بیسب چزیں انسان کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں، لیکن ہمیں بید یکھنا ہے کہ ال فہرست میں کون کی ایک چیز ہے جو ہمیں دوسروں سے متاز کرتی ہے۔ بروفیشن چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پروفیشن سے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو بندہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بہترین کرسکتا ہے، اللہ تعالی اسے شناخت دے دیتا ہے۔ ہم شناخت والی مخلوق ہیں۔ ہم ایک جسے شرنہیں ہیں، ایک جسے گیڈرنہیں ہیں، ایک جسے شرنہیں ہیں۔ ہم متاز ہیں۔ ہم میں سے ہرکوئی ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔

### بہلااورآخری بچہزیادہ خوداعماد کیوں ہوتے ہیں

ماں اپنا پوراز در بھی لگالے تو اس کے سارے بچے ایک جیے نہیں ہو گئے۔ باب پورا
زور لگالے تو جھے بچے ایک جیے نہیں ہو گئے۔ ایک تحقیق کے مطابق، پہلے یا آخری بچے میں
خوداعتمادی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے بچے کے نازنخ ہے بہت زیادہ اٹھائے
جاتے ہیں جس سے اس کی شخصیت میں اعتماد پیدا ہوتا ہے جبکہ آخری بچے کے وقت معاثی
حلاات استے اجھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خوداعتمادی آجاتی ہے۔
جمیس وہ کام تلاش کرنا ہے جس سے ہمیں عشق ہے۔ دنیا میں کسی جھی شعبے کے جتے بھی
نام ہیں، انھوں نے ایک کام بکڑا، بھراسے پالش کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ کام ان کی شناخت

بنا۔ بونانبوں اور چینیوں کا پینٹنگ بنانے کا مقابلہ ہوا۔ دونوں کو ایک میدان میں لے جایا گیا۔ درمیان میں پردہ لگادیا گیا تا کہ ایک دوسرے کود کھے نہیں۔ جب پینٹنگ بن گئ تو پردہ ہٹایا گیا۔ دیکھا کہ یونانیوں نے شان دار پینٹنگ بنادی لیکن جب چینیوں کی طرف دیکھا گیا تو بالکل اسی طرح کی پینٹنگ ان کی طرف بھی بنی ہوئی تھی۔ دیکھنے والے چران رہ گئے کہ ایسا کیے ممکن ہے تو معلوم ہوا چینیوں نے دیوار کوشیشہ بنادیا تھا جس پراس پینٹنگ کا گیا کہ ایسا کیے ممکن ہے تو معلوم ہوا چینیوں نے دیوار کوشیشہ بنادیا تھا جس پراس پینٹنگ کا عکس پڑر ہاتھا۔ چلوہم پینڑ نہ بنیں ، آئینہ ہی بن جا کیں۔

### فروخت كى صلاحيت

جوشخص کوئی شے بچ سکتا ہے تو وہ بہت بڑا گرو ہے، کیونکہ اس کے پاس بیجے کی صلاحیت ہے۔ جو آ دمی اپنے آپ کو بھا ہے، اپنے آپ کو برانڈ کرسکتا ہے، اپنے آپ کو برانڈ کرسکتا ہے، اپنے آپ کو بروڈ کٹ بناسکتا ہے، اپنی سروس پیش کرسکتا ہے، وہ بھوکا نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ دنیا میں کام زندہ کرتا ہے اور اگر آپ نے کام تلاش کرلیا ہے تو پھروہ آپ کوشناخت ضرور دےگا۔

### انسانول كيلئة فائده رسال

کی کی صحبت موڈ اچھا کردی ہے۔ سوچ موڈ اچھا کردی ہے، خیال موڈ اچھا کردیتا ہے۔ اگر آپ کودل سے عزت کرنا آتی ہے تو آپ اس سے بھی متاز بن سکتے ہیں۔ ہرکام کو خلوص کے ساتھ بہترین کرنے کی کوشش سیجیے، کیونکہ یہی خلوص آپ کواس کام کی طرف لے جائے گا جس کام کیلئے آپ کوقدرت نے پیدا کیا ہے۔ قدرت اس شخص پررتم کرتی ہے جو جو نے گام بھی بوی نفاست کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث شریف کامفہوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی بوی نفاست کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث شریف کامفہوم ہے کہ جو انسانوں کی دوڑ میں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کیلئے فائدہ مند ہے۔''انسانوں کی دوڑ میں میں ہے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کیلئے بہترین ہے۔

اس خیال کا آنا کہ میں کسی بھی عمر میں کچھ نے کی کوشش کرسکتا ہوں، بذات خوداللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ایک طریقہ سے ہے کہ آپ کی کمائی کا جوذر بعہ ہے، وہی رہنے دیں لیکن شوق ضرور پالیس۔شوق میں میشرط رکھیں کہ کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے۔ایک وقت آگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عزت اور برکت ضرور دےگا، کیونکہ جس طرح خواہشیں بھی بل کرجوان ہوتی ہیں،ای طرح شوق بھی جوان ہوتا ہے۔

#### این توانا ئیال سینت سینت کرندر کھیے

جو شخص اپنی انر جی بچا کرر کھتا ہے، وہ خوش نہیں ہوسکتا۔ وہ مجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں کبھی الحظے وقت میں استعال کروں گا، حالا نکہ بیسر اسر دھوکا ہے، کیونکہ کل کا کسی کونہیں پا۔
یہی فکر مندی کہ میں الحظے وقت میں کروں گا، اسے خوش نہیں ہونے دیتی۔ آج کا وقت پھر کبھی نہیں آنے۔ آج کی جوانی بھی واپس نہیں آنی۔ جو آج کے کھات ہیں بھی نہیں آنے، اس کے اپناسب سے بہترین آج کو دیجیے۔

اپ شوق اور جذب کو بھی بچا کر خدر کھیں اور بھی انظار نہ کیجے کہ کوئی آئیڈیل وقت
آئےگاتو پھراس کا استعال ہوگا۔ آپ کا جو بھی شوق ہے اسے غذا ضرور فراہم کیجے۔ بیغذادد
طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زندہ رہنے کیلئے اور ایک جنون کیلئے۔ اس لیے اپ شوق اور
جذب کی غذا کا انظام کیجے۔ اس کیلئے فہرست بنایے کیا کیا کام ایسے ہیں جو آپ کے شوق کو برطاواد سے سکتے ہیں۔ اپ شوق کومو ٹیویٹ رکھنے کیلئے ایسے دوست ضرور بنایے جن سے
موٹیویشن ملے اور جو شوق اور جذب کو برطان میں معاون ثابت ہوں۔ آپ کو جیساشوق
ہے، ایسے ہی شوق والوں کے ساتھ آٹھیں بیٹھیں۔ یہ صحبت موٹیویشن کا باعث بنی گی۔ ایسی ویڈیوز دیکھیں جو
اور منفر دافراد کی کہانیاں پر ھیس۔ یہ بھی موٹیویشن کا باعث بنیں گی۔ ایسی ویڈیوز دیکھیں جو
موٹیویشن کا باعث بنیں۔ کمال یہ ہے کہ جیسے شہد کی کھی رس نکال کرشہد بنالتی ہے، آپ جو

بنا چاہتے ہیں وہ اس دنیا سے نکال کر خود بنا کیں۔ انہی فلموں، انہی کہانیوں، انہی کہانیوں، انہی خفیات، انہی کتابوں اور انہی لوگوں سے اپنا شہد بنا کیں اور وہی آپ کا شوق ہوگا، وہی جذبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مائیے کہ''اے اللہ ہمیں عزت والی شناخت عطا کر۔'' یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ شناخت روئی سے، پینے سے اور گاڑی سے بڑا انعام ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کمپنی کیلئے کررہے ہیں جبکہ حقیقت میں ہم قدرت کیلئے کام کررہے ہوتے ہیں۔ آ دمی کی محنت کا محافظ باس نہیں ہوسکتا، کمپنی نہیں ہوسکتی، دکان نہیں ہوسکتی۔ وہ صرف قدرت ہوسکتی ہے۔ ہماری تنخواہ یا معاوضہ تو ہماری محنت کی ایک معمولی موسکتی۔ وہ صرف قدرت ہوسکتی ہے۔ ہماری تنخواہ یا معاوضہ تو ہماری محنت کی ایک معمولی شکل ہوتی ہے۔ یہ تخواہ سب کچھ نہیں ہے۔ محنت کا ایک حصہ قدرت کے پاس بھی جمع ہوتا رہتا ہے جواسے رکھتی جاتی ہے۔ اس لیے جوشخص ابنی بہترین صلاحیت استعمال کرتا ہوتو بھرقدرت اس کی محنت کے صلے میں اسے ممتاز کردیتی ہے۔

قدرت کے پاس ہماری محت کوسنجا لئے کیلئے بہت جگہ ہے اور اس کا صلہ ہمیں بہتر وقت میں بہتر بن دیتی ہے، کیونکہ قدرت اس نظارے کود کھے رہی ہوتی ہے جے انسان کی آئے نہیں دیکھے گئے۔ بعض اوقات آدمی اپنی صلاحیتوں کا بہتر بن استعال کرتا ہے، لیکن گئی اس کی صلاحیتوں کا اعتر اف نہیں کرتی ۔ لیکن قدرت اس کے خلوص کو اپنے پاس محفوظ کرتی چلی جاتی گڈریا اپنے گدھے کو لیے سٹرک پر جا رہا تھا کہ اسے مخفوظ کرتی چلی جاتی ہو ہری نے وہ ہاراٹھایا اور گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ پھرآگے چلی پڑا۔ ایمی تھوڑی دورہی گیا تھا کہ ایک جو ہری نے گدھے کے گلے میں وہ بیتی ہارد کھے جا بی اور جا کہ ایک اور جا کہ ایک ہو ہری نے گدھے کے گلے میں وہ بیتی ہرا ملکہ کے جا بی ہو تھی ہیرا ملکہ کے بیل بڑا۔ ایمی تھوڑی دورہی گیا تھا کہ ایک جو ہری نے گر جا رہا تھا کہ ایک جو ہری نے گو جا رہا تھی ہیرا ملکہ کے بیل بڑا ہے میں لگایا گیا تو جو ہری نے کہا کہ ''جس چیز نے جہاں پہنچنا ہے، وہاں اس نے بہنچ ہی جا بیا جا تا ہے۔ '' ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ہیرے ہوتے ہیں، لیکن وقتی طور پر پھر بن جاتے ہیں۔ جانا ہے۔ '' ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ہیرے ہوتے ہیں، لیکن وقتی طور پر پھر بن جاتے ہیں۔ جانا ہے۔ '' ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ہیرے ہوتے ہیں، لیکن وقتی طور پر پھر بن جاتے ہیں۔ جانا ہے۔ '' ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ہیرے ہوتے ہیں، لیکن وقتی طور پر پھر بن جاتے ہیں۔ جانا ہے۔ '' ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ہیرے ہوتے ہیں، لیکن وقتی طور پر پھر بن جاتے ہیں۔ جو ہری نے ہیرے کی قیت کوشا خت کرلیا، اور گدھے والا اسے گدھے کے گلے ہیں جو ہری نے ہیرے کی قیت کوشا خت کرلیا، اور گدھے والا اسے گدھے کے گلے ہیں

وال كر محومتا پرا، بم ايخ آپ كوشنا خت نبيس كرپاتے ، للبذاا پ ساتھ كدھے والاكرتے رجے ہیں۔

## ایک جگہ ہے مطمئن نہ ہوں ،خودکو بہتر کرتے رہیے

ا پے آپ کو ما جھتے رہے۔ خبر نہیں کہ کب نگاہ قدرت میں آجا ہیں ، خبر نہیں کہ کب پھر
تراش اپی نگاہوں میں لے آئے ، کب بنانے والا آپ کو بناجائے۔ جب آپ اپنی بہترین
صلاحیتیں استعال کرتے ہیں تو بھی دنیا ہے تو تع نہ رکھیں بلکہ اپنے آپ سے تو تع رکھے۔
ملاحیتیں استعال کرتے ہیں تو بھی کہ قدرت نے جو تو انائی مجھے دی ہے ، کیا میں نے اس کا پورا
استعال کیا ہے؟ کیا اے بہترین جگہ استعال کیا ہے؟ لوگ اپنی تو انا ئیوں کو پورا استعال
کرتے ہیں نہ درست جگہ استعال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تیجہ مختلف ہوتا ہے۔

جب ہم صبح المحتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری جیب میں چوہیں گھنے ڈالٹا ہے۔ ہم نے اتحی چوہیں گھنے میں کام کرنا ہوتا ہے، ای میں آرام کرنا ہوتا ہے، ای میں کھانا کھانا ہوتا ہے، ای میں شکر اداکرنا ہوتا ہے، ای میں عبادت کرنی ہوتی ہے، ای میں احترام کرنا ہوتا ہے، غرض چوہیں گھنٹوں میں سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم ان چوہیں گھنٹوں کا صبح ادر بہترین استعال نہیں کرتے پھرزبان پر گلے شکو سے لاتے ہیں۔

#### تین در واز بے

ا پی زندگی میں تین دروازے ہیشہ کھےرکھے۔ پہلا دروازہ کتاب، دوسراانسانوں سے سیکھنا، تیسرا ہیشہ اپنے حوش وحواس قائم رکھنا اوران کا صحیح استعال کرتا۔ جب کتابیں، اورانسان مل جاتے ہیں تو پھررٹانہیں لگا ناپڑتا، کیونکہ رٹا اُس چیز کالگایا جاتا ہے جس کے نمبر لینے ہوتے ہیں۔ درج بالا تینوں چیزیں آ دمی کے اندراحیاس پیدا کرتی ہیں اوراس کی سوچ

رای ہیں۔ اگر سوچ میں تھوڑی می بھی تبدیلی آتی ہے تو بیا نجام تک پہنچ و کہتے بہت بڑی بدتی ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں برای جیسا کہ بہت بڑی جدیلی بن جاتی ہے۔ جس طرح کپڑے پر تھوڑا ساچھید گئا ہے تو پھر بیتھوڑا ساچھید کہتھ ہی وقت میں پورا کپڑا بچاڑ دیتا ہے۔

زمانہ سب سے بڑی کیا ہے۔ یہ انسان کوسکھا تا ہے۔ تجربہ سب سے بڑا مرشد
ہے۔ یہ انسان کوسکھا تا ہے۔ اس لیے زمانے اور تجربہ کو بھی نظر انداز نہ سیجے۔ جب آ دمی
ان سب چیز وں کوسا منے رکھتا ہے تو چر وہ اپنے موضوع کا ماہر بن جا تا ہے، پھر یا ونہیں کرنا
پڑتا۔ جس طرح سب کو اپنے گھر کا راستہ یا دہوتا ہے، ای طرح جونظریات آ دمی کے اپنے
ہوتے ہیں، انھیں بھی یا ونہیں کرنا پڑتا۔ جونظریات نتائے نہیں دے رہے، وہ سب غلط ہیں۔
جونظریہ یا تصور مطلوبہ نتیجہ ویتا ہے، وہ درست ہے۔ ہر وہ علم جس کے ساتھ علی نتیجہ ہے، اس
علم کی قدر سیجے، کیونکہ وہ علم نافع ہے۔

اللہ تعالیٰ پرایمان نفع ہے۔ سکونِ قلب نفع ہے۔ عزت نفع ہے۔ لوگوں کے دلوں میں احترام نفع ہے۔ کام کیلئے جذبہ اور جنون نفع ہے۔ تعلقات نفع ہے۔ جوآ دمی کام کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جوآ دمی اپنے کام کی قدر نہیں ہوتی ۔ دنیا میں جتنے لوگوں کی قدر ہورہی ہے، انھوں نے اپنے نہیں کرتا، اس کی قدر نہیں ہوتی ۔ دنیا میں جتنے لوگوں کی قدر ہورہی ہے، انھوں نے اپنے کام کی قدر کی تو ان کی قدر ہورئی ۔ انھوں کے ایک کام کی قدر کی تو ان کی قدر ہورئی ہے۔

نفع کاتصور بدلیے۔اس تصور کومحدود نہ سیجیے۔ تنخواہ نفع کا ایک معمولی ساحصہ ہے۔اس کےعلاوہ نیک اولا دنفع ہے،ساتھ چلنے والا پارٹنرر بھی نفع ہے۔

سوچ اورتصورات بدل جائیں تو نتائج بدلنے لگتے ہیں۔ جب تک سوچ نہ بدلے،
نتیج بیں بدلتے۔اگر کسی کے ساتھ بری نیکی کرنی ہے تواسے سوچ و یجیے، کیونکہ سوچ بدلے
بغیر زندگی بہت خطرناک ہے۔ سوچ بدلے بغیر عہدہ بڑا خوف ناک ہے اور سوچ بدلے
بغیر رز ق بھی بڑا خوف ناک ہے۔

#### بهترين اخلاق

ا پی زندگی میں اخلاق بہترین کر لیجے ، مواقع ملنا شروع ہوجائیں گے۔ اچھے لوگ ملنا شروع ہوجائیں گے۔ اچھے لوگ ملنا شروع ہوجائیں گے۔ اپنے کام کے صلے کا شروع ہوجائیں گے۔ اپنے کام کے صلے کا ایک حصہ اپنے اللہ سے لیجے۔ پچھا ایسا ہونا چا ہیے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہو، یعنی پچھا کام ایسا بھی ہونا چا ہیے جوچھ ہے کر ہو، جس کا کوئی گواہ نہ ہو۔ اس میں برا الطف ہے۔

چیزوں کو بہترین انداز میں کرنا سکھے۔ آپ جو پچھ کررہے ہیں، اے مزیدا چھے انداز
میں کرنا سکھیں۔ اپنی خدمات کا معیار بہتر سیجے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آ دمی کا میابی کا مزاج
ایک کام سے لیتا ہو، جبکہ ترقی کسی اور کام میں کر جائے۔ یہ د سیجھے کہ کون ساکام اچھا مزاج
دیتا ہے۔ جس طرح عبدالتارا نیھی مرحوم نے کہا تھا کہ میری ماں کے دکھ نے میرے اندر
ہمدردی کا جذبہ بیدا کیا۔ دنیا میں کئی چیزیں کہیں پڑی ہوتی ہیں، وہ ملتی کہیں اور ہیں۔ ہمیں
ہیدد کھنا ہے کہ کون سامزاج کہاں سے ملاہے۔

#### معیار کیوں کر بہتر کیا جاسکتا ہے؟

ال بارے میں ہمیشہ سوچا کیجے کہ کام کی کوالٹی کو کیے بہتر کیا جاسکتا ہے۔ ہمیشہ بہتر ی کی گنجائش رکھیں۔ بہترین سوچ بیدا کیجے۔ یہ دیکھئے کہ میری سوچ معیاری ہے کہ بیں۔ اپنی سوچ کا بھی سمجھی محاسبہ کیا کیجے۔ جب بھی کسی میں کوئی اچھی چیز دیکھیں، اے اپنانے کی کوشش کیجے۔

ا پی زندگی میں کمٹمنٹ بڑھائے۔ وہ تمام وعدے جوخود سے کیے ہیں، انھیں پورا کیجیے۔وہ تمام وعدے جواللہ تعالی سے کیے ہیں،انھیں پورا کیجیے۔ کسی بھی کام کے کچھاصول متعین ہوتے ہیں،کینان میں کچھاپنے اصول بھی شامل میجے۔ یہ وہ اصول ہیں جوآب اپنے تجربے سے کھتے ہیں۔اس کے بغیرمکن نہیں۔

## پڑھے لکھے کافی نہیں، آج ماہرین کی ضرورت ہے

کتاب Millionnaire Messanger ضرور پڑھے۔ یہ کتاب ایک ایے فلفے پر ہے کہ جس کے مطابق ،اس وقت دنیا میں ایک پیرٹ انڈرٹری آ چکی ہے۔ ہمیں پڑھے لکھے لوگئیں، ہمیں ایک پیرٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ماہرفن کی ضرورت ہے۔ ایک ہے، لوگئیں، ہمیں ایک پیرٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ماہرفن کی ضرورت ہے۔ ایک ہے، پروفیشنلز ہے کہیں پروفیشنلز ہے کہیں بیرٹ وہ ہوتا ہے۔ جس کا وز ڈم دیگر پروفیشنلز ہے کہیں بلند ہوتا ہے۔ وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے۔

ہرفردکی کہانی ایک پروڈکٹ ہے۔ اگرانداز بیاں ال جائے تو پھر ہرآ دمی میلئیر (امیر)

بن سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں وہ شہدا کھٹا کیجے جو بانٹا جاسکتا ہے۔ ایسے وز ڈم پرمعذرت ہے
جسے بانٹنے کا حوصلہ ہی نہ ہو۔ وہ وز ڈم، وہ نہم جو بانٹی جاسکے، آسانی جوشیئر کی جاسکے، نہم وہ
جو بتایا جاسکے، دانش وہ جو دی جاسکے اور عقل وہ جو دی جاسکے۔ کام ایسے کیجے کہ کل کواگر
سکھانا پڑے تو سکھا تکیں۔

جب آدی اپی فیلڈ میں برانڈ بنآ ہوتر تی شروع ہوجاتی ہے۔ برانڈ بنآ ہوتو وہ متازیعی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اپ برانڈ پرکام نہیں کرتے جس کی وجہ سے آھیں ترقی نہیں متازیعی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ آنے والی سلیں کھا کیں۔ اگر آپ اپنا برانڈ بنا کیں گے ایسا پودالگانا چاہیے جس کا پھل آنے والی سلیں کھا کیں۔ اگر آپ اپنا برانڈ بنا کیں گتر آپ اور جس کا فیض آپ کی آنے والی سلوں تو آپ ایک فرد سے ایک ادارہ بن سکتے ہیں۔ بیادارہ جس کا فیض آپ کی آنے والی سلوں تک منتقل ہو۔ جس کا پھل قوم کھائے ، جس کا پھل امت کھائے اور جس کا پھل صدیوں تک آنے والے انسان کھا کیں۔

### خدمت كاجذبه

"الى شنافت كا بهترين طريقديه بخودكودوسرول كى خدمت ميس تجدو!"

فردوا صد ہو، گھر ہو یا معاشرہ ہو، سب سے بڑی کمائی سکونِ قلب ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں فدمت کی جارہی ہو، آسانیاں بانٹی جارہی ہوں وہاں سکون قلب بڑھتا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ہوں، فود پرتی اور لالیج آجائے وہاں فدمت کا جذبہ ختم ہوجا تا ہے۔ فدمت ایک ہی صورت میں زندہ رہ سکتی ہے کہ جسے فدمت ملی ہو، وہ دوسروں کی فدمت کرے۔ آج کوئی سیکھانے اور سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ دوسروں کی فدمت ہمی کرنی ہے۔

#### خدمت كامحد ودنضور

آج فدمت کے تصور کو پینے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف پینے والا اور عاجز بھی فدمت کرسکتا ہے، حالا نکہ ایہا نہیں ہے۔ خالی پیٹ والا اور عاجز بھی فدمت کرسکتا ہے۔ فدمت کا تعلق ول کے ساتھ ہے۔ کرسکتا ہے۔ فدمت کا تعلق ول کے ساتھ ہے۔ خاوت مال سے نہیں ہوتی ، خاوت حوصلے سے ہوتی ہے۔ فیس بک کے بانی مارک زوکر بڑک کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کی خوشی میں اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ بڑک کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کی خوشی میں اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ بیرات کر دیا اور اپنی بیٹی کی ڈائری میں لکھا کہ 'میری دنیا تمہاری دنیا سے بہت زیادہ

خوبصورت ہے، اس کیے میں نے یہ عطیہ کیا ہے جوآنے والا وقت ہے، وہ جمہارا وقت ہے اور وہ تہمارا وقت ہے اور وہ تہمارے لیے بہتر ہو۔ 'جوکوئی بھی خدمت کرتا ہے، وہ صرف اپنے لیے بیش کرتا ہا۔ کرتا بلکہ اپنی نسلوں کیلئے کرتا ہے۔

### خدمت کی اصل ،نیت ہے

اچھی نیت فدمت ہے۔ باوٹ دعا خدمت ہے۔ باوٹ آ سانی خدمت ہے۔

بیا اوقات ہارگاہِ الٰہی میں مال واسباب والے کی خدمت تبول نہیں ہوتی، ایک فریب کی جول ہوجاتی ہے۔ دراصل قبولیت مال سے نہیں ہوتی، نیت سے ہوتی ہے۔ حضرت ہوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک برطھیا بھی تھی۔ وہ تھوڑ ہے سے گندم کے دانے لے کم آئی اور کہا، میں بھی خریدارہوں۔ کی نے کہا کہ بہتو بہت تھوڑے ہیں۔ اس سے تمہا وا مقصد پورانہیں ہوگا۔ اس نے جواب دیا، مجھے بتاہے میں ان دانوں سے خریدتو نہیں سکتی مقصد پورانہیں ہوگا۔ اس نے جواب دیا، مجھے بتاہے میں ان دانوں سے خریدتو نہیں سکتی مقصد پورانہیں ہوگا۔ اس نے جواب دیا، مجھے بتاہے میں ان دانوں سے خریدتو نہیں سکتی مقصد پورانہیں ہوگا۔ اس نے جواب دیا، مجھے بتاہے میں ان دانوں سے خریدتو نہیں سکتی سکتی بیان بہوگا۔

خدمت بہت زیادہ توانائی یا وقت دینے کانام نہیں ہے، بلکہ کوالٹی کانام ہے۔ اگر کوالٹی کاایک جملہ بھی کہددیا جائے تو وہ خدمت میں شار ہوسکتا ہے۔

## اينے بچوں کوخدمت کاعادی بنائے

تربیت کے حوالے ہے بچوں کی بنیاد والدین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچے کی زندگی میں اس کے پہلے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اگر والدین میں خدمت کا جذبہ ہوگا تو وہ بچوں میں خدمت کا جذبہ پیدا کر تیس گے۔ ہمارے پاس خدمت کے حوالے ہے بہترین مثال خدمت کا جذبہ پیدا کر تیس گے۔ ہمارے پاس خدمت کے حوالے ہے بہترین مثال حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ کا خدمت کا جذبہ نظر آتا ہے۔ اگر والدین حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی پیروی کریں تو پھروہ نظر آتا ہے۔ اگر والدین حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی پیروی کریں تو پھروہ

بچوں میں صحیح خدمت کاجذبہ بیدا کرسکیں گے۔

والدین کے بعد بچوں میں خدمت کے جذبے کو پیدا کرنے میں استاد کا کر دار بہت اہم ہوتا ہے۔ایک اچھا استاد معاشرے میں آسیجن کی مانند ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں الميه يه ہے كه جارا استاد خدمت كا جذبة بيں بيدا كرر ما، وه صرف تنخواه لے رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں ساراقصوراستاد کا بھی نہیں ہے۔انھیں کارپوریٹ کلچرنے ایسا بنا دیا ہے۔ کاریوریٹ کلچرمیں جتنے پرائیویٹ کالجز اور یو نیورسٹیاں ہیں وہ اساتذہ اور بچوں دونوں کاخون نچوڑتے ہیں۔اس کارپوریٹ کلچرنے تعلیم وتربیت دینے کی بجائے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔اس وقت ایک ایسی تحریک کی ضرورت ہے جوتعلیمی اداروں میں تعلیم اور تربیت کی اہمیت کوا جا گر کرے۔خدمت کے جذیے پرمضمون لکھنے سے بچوں میں خدمت کا جذبہ پیدانہیں کیا جاسکتا، بہتربیت سے پیدا ہوگا۔اس کیلئے اساتذہ کو قربانی دین پڑے گی۔ بچوں کے اندر جذبہ خدمت کا پیج تب ہی گلے گا کہ جب وہ استاد کو قربانی دیتے ہوئے دیکھیں گئے۔ آج اگر کسی بیچے میں یہ بیج لگتا ہے تووہ آنے والےونت میں تناور درخت ہنے گا۔

## آپ کاحق کسی شے پرنہیں، محض مالک کی عطاہے

جوبندہ کی آسانی یا نعمت کواپنا حق سمجھتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز پر کسی کا حق نہیں ہوتا۔ یہ ما لک کا کرم اورعطا ہوتی ہے۔ حق نہ ہونے کے باوجود بھی اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو انھیں ضرور با ٹنا چاہیے۔ ہم بچا تھچا سالن، فرت بی میں پڑی چیزیں، پھٹے پر انے کیڑے مخراب جوتے دیتے ہیں یہاں تک کہ جب بڑھا پا آتا ہے تو تب خدمت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ ہمیں خدمت کیلئے اپنی جوانی، سب سے اچھا پھل، سب سے اچھا کھیل، سب سے اچھا کھیل کے دینا چاہیے۔ اگر استاد ہیں تو بچھے بچوں کو فری پڑھانا کو ان اور سب سے اچھا کھیل کو دینا چاہیے۔ اگر استاد ہیں تو بچھے بچوں کو فری پڑھانا کو ان کا در سب سے اچھا کھیل کے دینا چاہیے۔ اگر استاد ہیں تو بچھے بچوں کو فری پڑھانا

چاہے۔اگرڈاکٹر ہیں تومستحق مریضوں کا فری علاج کرنا چاہے۔اگر طالب علم ہیں تو تھوڑا وقت جونیئر طالب علموں کو دینا چاہیے۔جب تک ہم دوسروں کوابن پیندیدہ چیز نہیں دیں گے،اس وقت تک خدمت کے اصل ذائقے کونہیں چکھ سکیں گے۔

خدمت وہ واحد شے ہے جس سے بندہ پاتا ہے۔ جولوگ یہ بیجھتے ہیں کہ شاید بانٹنے سے کم ہوتا ہے، یہ اُن کی غلط نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ بانٹنے والوں کوزیادہ دیتا ہے۔ دنیا میں نعمت کو بچانے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نعمتیں بانٹی جا کیں۔

#### خدمت كيلئے بہتر وقت كاانتظار نہ تيجيے

بعض لوگوں میں خدمت کا جذبہ فنا فی الذات کی حد تک ہوتا ہے۔ بھیک ما تکنے کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن عبدالستاراید ھی وہ خض ہیں کہ انھوں نے جب بھی مانگاان کی عزت میں اضافہ ہوا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے لیے نہیں مانگا بلکہ دوسروں کیلئے مانگا۔ معاشرے میں کچھلوگ حقیقی ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کے اندرا تنافہم پیدا کردیتا ہے کہوہ دوسروں کیلئے اپنی ذات کوفنا کردیتے ہیں۔ایدھی صاحب کے گھر میں ان کا نواسہ گرم یانی ہے جھلنے کی وجہ ہے فوت ہوجاتا ہے۔ جب تدفین کا وقت آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ گھونگی میں ٹرین کا حادثہ ہوگیا ہے۔ وہ تدفین کا کام وہیں چھوڑتے ہیں اور گھؤنگی پہنچ جاتے ہیں۔ نواہے نے جانا تھا، چلا گیالیکن اس وقت جولوگ تکلیف میں ہیں ان تک آسانی پہنچنی عاہے۔ بیظرف صرف بڑے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے \_حضرت واصف علی واصف ٌ فرماتے ہیں،''موت عام انسان کو مار دیتی ہے لیکن بوے انسان کی موت اس کی عظمت میں مزید اضافہ کردیتی ہے۔''اس طرح کے لوگ کمی کہانی بنتے ہیں۔ جو محض کمی کہانی بنتا جا ہتا ہے اسے جا ہے کہ وہ بڑی قربانی دے۔ حضرت واصف علی واصف کے پاس آ کرلوگ کہتے کہ جب میں کچھ بن جاؤں گا تو تب خدمت

کروں گا۔ آپ اے فرماتے ،''عین ممکن ہے، اس وقت تمبارے پاس وہ ظرف ہی نہ ہو۔''بہتر یہہے کدابھی سے خدمت کا مزاج بنایا جائے۔

جتنی خدمت ہوسکتی ہاں کوتو شروع کیا جائے۔ ہمارے ہاں المیہ بیہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کر سکتے ہیں، وہ نہیں کررہے۔ جولوگ خدمت کررہے ہیں، وہ استقامت بیدا کریں، کیونکہ شروع کرنا آسان ہوتاہے جبکہ جاری رکھنامشکل ہوتاہے۔

#### خدمت وتي مل نهيس

خدمت پابندی والی جاب نہیں ہے۔ یہ چوہیں گھنٹوں کا عمل ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے حکمت ہوں خدمت ہوں کے دمت ہوں کے دمت ہوں کے دمت کیلئے بیسہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت کی خدمت کیلئے بیسہ کی ضرور سے نہیں ہے۔ اللہ بیدا بغیر پھیے اور روپے کے کی جاسمتی ہیں۔ دوسروں کو سے راستہ بتا ہے۔ علم میں آسانی بیدا سے ہے۔ اللہ بیدا کھلا ہے۔ اگر دھوپ ہے تو چھاؤں فراہم کیجے۔ حضرت سے بیدے۔ اللہ بیدا کھلا ہے۔ اگر دھوپ ہے تو چھاؤں فراہم کیجے۔ حضرت بیل واصف علی واصف فرماتے ہیں، ''کوئی ڈوب رہا ہوتو ڈو ہے والے سے اس کاعقیدہ نہیں بو چھنا جا ہے۔ بگداس کی مددکرنی جا ہے۔''

# اینی کہانی ، اپنی زبانی

"اگرآپاہے خوابوں کو پورانہیں کریں گےتو کوئی دوسرا آپکوملازم رکھ لےگا اورآپاس کےخواب پورے کریں گے!" دھیروبھائی امبانی

میرے والدین اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے جبکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے جبکہ میں اپنے بہن کہ پہلوشی کا بچہ سب سے لاڈلا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے والدین کا بیار محبت زیادہ ملا۔ بچین میں سب سے زیادہ شفقت دادا سے ملی جوآ رمی میں آفیسر تھے اور ریٹائر منٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ اُن کی حیثیت ہماری فیملی میں مرکز کی بھی ۔وہ لاشعوری طور پر میرے دول ماڈل ہیں۔

#### بچین کےخواب

بچین ہے بی مجھے خواب دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میرا خواب تھا کہ میں آرمی میں جاؤں۔ اس خواب کو پورا کرنے کیلئے میں خاندان کے دوسرے بچوں کے ساتھ تکیوں اور رضا ئیوں کے موریح بنا کرایک جنگ کا ماحول پیدا کرکے کھیلا کرتا تھا۔ نضورات میں کھوئے رہنے کی اتنی عادت تھی کہ ایک دفعہ کرے میں اکیلا نضورات میں کھویا ہوتا تھا کہ اچا تک میری والدہ کرے میں آگئیں اور مجھے دیکھ کرمسکرانے لگیں۔ جب میں نے انھیں دیکھاتو مجھے اس کیفیت پر بڑی شرمندگی ہوئی۔

تین چیزیں مجھے بچپن ہے ہی مل گئ تھیں جن میں پاکستان سے محبت، روحانیت اور والدہ کی تربیت ۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا، میر ے دادا کا تعلق آ رمی سے تھا، ان کی پاکستان سے لگن اور محبت بہت زیادہ تھی۔ بہی لگن اور محبت مجھے ان سے ملی ۔ ہم گجرات کے جس گاؤں میں رہتے تھے، وہاں ہمارے آبا کئی سوسال سے آباد تھے۔ ان میں روحانیت بہت زیادہ تھی۔ ادلیائے کرام کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ میں وہ تذکرے سنتارہتا تھا۔ وہیں سے روحانی پہلو بھی میری شخصیت میں شامل ہوگیا۔

#### جوملا، بإنث ديا

جس طرح ہر ماں کواینے بچوں سے خاص محبت ہوتی ہے، اسی طرح میری والدہ کو بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں نے جومحبت اور شفقت ان میں دیکھی، وہ کسی اور میں نہیں دیکھی۔ ہمیشہ مجھانے اور راستہ بتانے میں ان کا کر دار بہت اہم رہا ہے۔ زندگی میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جب میں دل ہار بیٹھا تو وہاں والدہ کا مثبت کر دار ہی تھا جس کی وجہ سے میں دوبارہ اٹھااور جدوجہد شروع کردی۔شروع سے جب بھی میں نے اپنی کمائی والدہ کودی، انھوں نے وہ بانٹ دی۔ یہی درویشی اور فقیری مجھے اپنی والدہ سے ملی ہے۔ براہونا اہم نہیں ہے، برا بنا اہم ہے۔اس حوالے سے میرا بہن بھائیوں سے کردار شروع ہی سے بروں والا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں ساتویں کلاس میں تھا تو میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے اسکول شروع ہونے والے تھے۔ میں اکیلا اپنے بہن بھائیوں کو لے کر مجرات سے لا ہور آیا۔منٹو یارک سے کھانا کھلایا،گھر پہنچا،خود تیار ہواادر انھیں بھی تیار کرایا اور ہم اسکول چلے گئے۔

### وسائل کی کمی نہیں ، کردار کا قحط ہے

آج کے بچوں میں وسائل کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر کمی ہے تو حیاداری، مہمان نوازی، اخلاق، قدراورادب کی کمی ہے۔ یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ہم بچھتے ہیں کہ فیسے کردینا ہی تربیت ہے۔ ایسانہیں ہے۔ جو کر کے دکھاتے ہیں، اصل میں وہی تربیت ہے۔

پہلے لوگوں کا دل وسیع ہوتا تھا۔ جب آپ ابنادل ہوار کھتے ہیں تو وہ بذاتِ خودا یک مثال بن جاتی ہے۔ میرے دادا کے والد زمیندار تھے۔ جب دوا پنی بکر یوں کو لے کر گھر کی طرف نکلتے تو موخی کی رس سے ان کا منھ با ندھ دیتے۔ پھر اضیں آگے لے کر جاتے تھے۔

کسی نے ان سے بوچھا، آپ ایبا کیوں کرتے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا، بھائی ایبا ہے کہ ان بکر یوں کا دود ھ میری اولا دہتی ہے۔ ان کو طلال وجرام کا تو پہنیں ہے لیکن مجھے تو پتا کہ میں ان ماری کے اور کا ماری کے ہم میں ان کے اس کے میں ان ماری کے ہم میں ان کیا ہوں کہ کہ میں ملطی سے یہ کریاں دوسرے کی فصل سے نہ کھالیں۔

میں اپنی احتیا طرکر تا ہوں کہ کہیں ملطی سے یہ کریاں دوسرے کی فصل سے نہ کھالیں۔

اس وقت حلال وجرام کی بیتم نربہت عام تھی، جب آئی ماحول کیسر بدل چکا ہے۔ آئی بری گاڑی کا نام عزت ہے، بوئے گھر کا نام عزت ہے۔ دولت کی فراوانی عزت ہے، بوئا عہدہ عزت ہے۔ یہ چیزیں تب نہیں تھیں، جب قدر اور عزت تھی۔ یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ آدی کر دار اور اطلاق کا اچھا ہے۔ اچھے کر دار والے گون اچھا ہے۔ اچھے کر دار والے گون اچھا ہے۔ اچھے کر دار والے گون اچھا' اور برے اخلاق والے گون برا'' سمجھا جاتا تھا۔

میں نے ایف ایس ی اسلامیہ کالج سول لائنز، لا ہور سے کیا۔ پھر انجینئر تگ یونیورٹی چلا گیا۔

#### تفوكركها كرسنجلنا

ایف ایس کے خرمانے میں نئی ٹی آزادی ملی تھی جس کی وجہ سے میں تھوڑا سارات

ایف ایس کے اوھراُدھر ہوگیا۔ دوسر کے لفظوں میں کہا جائے تو دوستوں کی بیٹھک تیجے نہیں تھی جس بی جس بی بیتے ہے۔ نظاہر ہے،

متجہ یہ نکلا کہ فرسٹ ایئر کے امتحان میں ایک دو بیپر دیئے، جبکہ باتی چھوڑ دیے۔ نظاہر ہے،

فیل ہی ہونا تھا۔ لیکن سیکنڈ ایئر کے شروع ہی میں، میں نے فیصلہ کیا کہ اب بر اوگوں کا

ماتھ چھوڑ کرمحنت کرنی ہے۔ پھر میں نے دن رات ایک کر کے محنت کی اور امتحان میں پاس

ہوگیا۔ میرانا م میرٹ یہ بھی آگیا۔ یہ دوسال کا دورانیہ تھوڑ اساوقت ضائع ہونے کے علاوہ

کوشش کا ذور بھی ہے۔

#### حضرت واصف سيتعارف

سینڈ ایئر کے آخر میں حضرت واصف علی واصف سے بھی متعارف ہوا۔ ہوا کچھ ہوں کہ میرے دوست کی سال گرہ تھی۔ ہم دوست ایک دوسرے سے بوچھ رہے تھے کہ کیا کیا تخد دیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے حضرت واصف علی واصف کی کتاب ''کرن کرن سور ت'' دی ہے۔ جھے ہی میں نے حضرت واصف علی واصف کی کتاب ''کرن کرن کرن سور ت'' دی ہے۔ جھے ہی میں نے بینام سنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پر دستک ہوئی اور میں نے دل میں کہا کہ بیہ کتاب پڑھنا جا ہے۔ حالانکہ مجھے کتابیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کتاب کے مطالعے کی طرف توجہ ہوئی۔

مجھے آج تک نہیں پتا کہ اللہ تعالی داوں میں کیے ڈال دیتا ہے۔ خیر، جس کویہ کتاب تخفے میں ملی تھی، میں وہ کتاب لینے اس کے گھر چلا گیا۔ ایک دن مجھے اپنے والدصاحب سے شاپنگ کیلئے پندرہ سورو پے ملے۔ میں انارکلی چلا گیا جہاں سے مجھے کپڑے خرید نے تھے۔ ایک جگہ میں نے اپنی موٹر سائکل کھڑی کی۔ سامنے بک شاپتھی۔ جیسے ہی میں نے تھے۔ ایک جگہ میں نے اپنی موٹر سائکل کھڑی کی۔ سامنے بک شاپتھی۔ جیسے ہی میں نے

اس دکان کی طرف دیکھا، سامنے ہی حفزت واصف علی واصف کی کتابیں لگی ہوئی تھیں۔
میں نے شاپنگ کرنے کی بجائے ان پندرہ سوکی وہ ساری کتابیں خریدلیں۔ میرے اندر
پیاس اس قدرتھی کہ میں نے اس رات ہی میں ایک کتاب مکمل کرلی۔ پھر جیسے جیسے
کتابیں پڑھتا گیا، اپنا آپ کھلٹا گیا۔ آج میں جب یہ کتابیں دیکھا ہوں تو جن جن جملوں
پرلائن کھینچ کرنمایاں کیا تھا، آج وہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔

جب میں نے یہ کتابیں پڑھنا شروع کیں تو مجھ پر تنقید شروع ہوگئ، کیوں کہ ان کے مسلسل مطالع کے باعث میرے شب وروز کے معاملات متاثر ہونے گئے تھے۔ کہاں بچہ کورس کی کتابوں سے آگے نہیں جاتا تھا اور کہاں کورس سے ہٹ کر کتابیں لینا شروع کردیا۔ اگلی تبدیلی یہ ہوئی کہ رات کوا چا تک اٹھ جاتا اور کہاں کورس سے ہوئی کہ رات کوا چا تک اٹھ جاتا اور تہجدا داکرتا۔

### سجی تبدیلی کی علامت

یہ تبدیلی اصل میں،میری زندگی میں انقلاب تھا۔حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں،'' آدمی جوحاصل کرنے ہیں،'' آدمی جوحاصل کرنے ہیں،'' آدمی جوحاصل کرنے کوکامیا ہی بجھتا تھا،اب اس کی بجائے ہانٹے کوکامیا ہی بجھتا تھا،اب اس کی بجائے ہانٹے کوکامیا ہی بجھتا تھا،اب اس کی بجائے ہانٹے کوکامیا ہی بھتا تھا۔

ایک دن حضرت واصف علی واصف کے مزار پر جانا ہوا جہاں میں نے فاتحہ پڑھی۔
وہیں شکر بھی ادا کیا کہ اگر آپ کے ملفوظات نہ ملتے اور انھیں پڑھانہ ہوتا تو آج میں یہاں
دہوتا۔ آج تک جو بچھ میں نے کیا ہے، اگر اس وقت حضرت واصف علی واصف میری
زندگی میں نہ آتے تو آج یہ ویڈیوز، یہ کتابیں اور یہ کم کالوگوں تک پہنچ جانا ... میرے لیے
مکن نہیں تھا۔

جوانسان کے اندر ہوتا ہے جب اسے ای طرح کا ماحول مل جاتا ہے تو وہ جاگ جاتا

ہے۔انیان جس سے انہا ٹر ہوتا ہے، اصل میں اس کے ذریعے اس کی اپ آپ سے

ملاقات ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ میرا معاملہ بھی کچھ ایسا بی ہے۔ وہیں سے ججھے بتا چلا

کہ میں موٹیو پیٹر ہوں۔ انھی دنوں کہ جب میں بچوں کو پڑھاتا تھا، میری پڑھانے کی
متنقل مزاجی میں بھی حضرت واصف علی واصف کا کردار ہے، کیونکہ آپ بھی ٹیچر تھے۔

اس لیے وہ میرے بھی رول ماڈل بن مجے۔ رول ماڈل کی زندگی کود کیھتے ہوئے یہ جانتا

بہت آسان ہوجاتا ہے کہ اُس نے کون سا انداز اپنایا، وہ کس اسلوب سے چلا، اس کا
طریقہ کارکیا تھا۔

#### انسیائریش، دل کامعاملہ ہے

جن لوگوں ہے آپ کوانسپائریشن ہوتی ہے، ان کے بول یا دداشت میں نہیں جاتے، دل میں اڑتے ہیں۔انسپائریشن ہے بولی ہوئی بات حافظے کا حصہ نہیں بنتی بلکہ وہ دل اور عمل پر چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کواپ استاد سے محبت نہیں ہے تو پھر آپ اس سے علم نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ استاد منبع ہے۔ اگر آپ عقلی طور پر چل رہے ہیں تو آپ پکڑیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ جب بھی محبت کا تعلق ہوگا تو پھر اس کی کہی ہوئی بات کا اثر ہوگا۔ آج اگر میری باتوں کا لوگوں پر اثر ہوتا ہے تو دراصل میسب حضرت واصف علی واصف کی واصف کی فیض ہے۔

جب میں بچوں کو پڑھا تا تھا، مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ میں ٹیچر ہوں۔میرے پڑھانے کے رزلٹ بہت شان دار تھے۔ بچے امتحانات میں نہ صرف اچھے نمبر لینے لگے بلکہ ان کا کردار،ان کی سوچ،ان کے ادب آ داب میں بھی تبدیلی آنے لگی۔

پڑھانے کے ساتھ ساتھ میری نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ہونے لگی۔ کہاں دو تین بچوں کو پڑھانا اور کہاں قافلہ بن جانا۔ کہاں ایک کمرے سے شروع کرنا اور کہاں بورے باون کے بچوں کی آمد۔ ایک دن میں کی ڈیپارٹمنٹ میں ٹریننگ کیلئے گیا تو وہاں موجود

اسٹنٹ نے جھے کہا کہ آپ کا تعارف میرے پائیس ہے، پلیز آپ ابنا تعارف کرا

دیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں ٹیچر اورٹرینر ہوں۔ اس نے کہا، نہیں ذرا تفصیلی تعارف

کرائے۔ میں نے پوچھا، کلاک شروع ہونے میں کتناوقت ہے۔ پتاچلا کہ ابھی نصف گھنٹہ

ہاتی ہے۔ میں نے کہا، آپ کا پی پنسل پکڑیں، میں کھوادیتا ہوں۔ مجھے اس طرح تعارف

کرانے میں پجیس منٹ لگ گئے۔

ایک دن ایک صاحب میرے گھر آئے تو وہ میری شیلٹرز گننے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ میں نے انھیں جواب دیا، آپ کو جو شیلٹرزیہاں نظر آ رہی ہیں، صرف بہن ہیں، اس سے زیادہ اندر بندیڑی ہیں۔

میں نے اس کے علاوہ کئی امتحانات بھی پاس کیے جن میں پبلک سروسز اور ہا میکورٹ کے امتحان وغیرہ شامل ہیں۔ میرے کلاس فیلوز مجھے کہتے تھے کہتم پیبہ کمانے کیلئے پڑھ رہے ہو، اس لیے تم چھوڑ نانہیں چاہتے۔ میں آخیس جواب دیتا کہ بیبہ بھی ایک چیز ہے، لیکن اس سے مجھے جوعز ت مل رہی ہوہ پیبوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ و لیے بھی جس نے جوانی کے شروع میں بادشاہت دیکھی لی ہو، اس کیلئے نوکری کرنایا کی دوسری فیلڈ میں جانا معانی نہیں رکھتا، کیونکہ پڑھانا پوری بادشاہت ہے۔ کرنایا کی دورانِ تدریس یعنی جب میں پڑھایا کرتا تھا، میں نے موٹیویشنل کی جردے شروع کردیے تھے۔ فزکس پڑھانے کے ساتھ ساتھ دو چارا چھی با تیں بھی کہد دیتا تھا۔ مجھے نہیں خرتھی کہ آتے میتھ خرتھی کہ آتے والے دنوں میں یہ دو چارا چھی با تیں میرا تعارف بن جا کیں گی۔ آتے میتھ اور فزکس تو کہیں چھچے رہ گئیں، لیکن زندگی کے بارے میں جو با تیں میں نے کی تھیں، وہ لیکچرز کا حصہ بن چھی ہیں۔

#### سوچ كاارتقا كيون نهيس؟

میں اس دانشور، ٹیچر، میغوراورفلاسفر کو مانتا ہی نہیں ہوں جس کی اپنی سوج ارتقا کے مل سے نہ گزری ہو۔ جواہنے آپ کو بہتر کر رہا ہے، وہ مطالعہ کرے گا۔ وہ نئی چیزیں پڑھے گا۔ وہ غور وخوض کرے گا۔ اس کے تجربات ومشاہدات، دنیا کے اسفارات سکھا کیں گے۔ وہ کویں کا مینڈ کنہیں رہے گا۔ جب اس کی فکر میں بہتری آئے گی تو پھر وہ اپنے افکار کوتازہ افکار کی طرف لے کرجائے گا۔ نیوٹن کہتا ہے کہ جس طرح سمندر کے کنارے ایک بچے بیٹے اور کا مینڈر کے ساتھ میں چند کنگر ہوتے ہیں اور سامنے سمندر ہوتا ہے، وہ چند کنگر اس سمندر کے سامنے کوئی معانی نہیں رکھتے، اس طرح میراعلم بھی ان چند کنگروں کی مانند ہے سمندر کے سامنے کوئی معانی نہیں رکھتے، اس طرح میراعلم بھی ان چند کنگروں کی مانند ہے اور سامنے سمندر ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں،"علم کی ایک نشانی یہ بھی ہے اور سامنے سمندر ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں،"علم کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہا تی لاعلمی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔"

ا اعلمی کا احساس جتنا زیادہ بڑھتا ہے، آدی کا علم کی طرف سفر اتنا ہی تیز ہوجا تا ہے۔
لوگوں کو بیا حساس ہی نہیں ہوتا کہ اگر دہ اس زعم میں ہیں کہ انھیں سب کچھ بتا ہے تو دہ ایک خطر تاک بیاری کا شکار ہیں۔ سول سروسز میں بیہ بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ شایدان کے عہد میں ایسے ہوتے ہیں کہ انھیں بتا ہی کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے انھیں میں بہت ہے۔ یہ کھی تیا ہے۔ اس کا نقصان بہت ہے۔ یہ کیفیت آدمی کے اندر مزید کیھنے کی گنجائن ختم کرد بی ہے۔ بیانان کو بخت انسان بنادیتی ہے۔ بچھ کھیے اور آگے بڑو سے کیلئے آدمی کا نزم ادر ہوتا بہت ضروری ہے۔

ز مانے کے چلن

مرزمانے میں بچھاوے، پشمانی اور انسوس کے اپنے معیارات (اسٹینڈرڈ) ہوتے

ہیں۔ زمانے کے چلن کو بھنا ضروری ہے۔ آپ زمانے کے چلن کے مطابق کام کریں گے تو

آپ بہتر کام کر پائیں گے۔ بہی حکمت ہے۔ جھے اس حوالے سے کوئی پشیمانی نہیں ہے۔

ہاں، اتنا ضرور ہے کہ زندگی میں کہیں وقت ضائع ہوگیا تو جھے اس کی بڑی شرمندگ ہے۔

میں پیھے مرکر دیکھا ہوں تو جہاں جہاں وقت ضائع کیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ جھے وہاں

ایسا نہیں کرنا چاہے تھا۔ لیکن پھر سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں شعور ہی نہیں تھا۔ دوسرے،

ایسا نہیاں اپنی تو انائیاں ضائع گئی ہیں، میں سوچتا ہوں کہ نہیں ضائع ہونی چاہے تھیں۔

لیکن پھر ساتھ ہی سوچتا ہوں کہ اگر ایسانہ ہوتا تو آج زندگی کی قدر نہ ہوتی۔ جب تک انسان گنوا تا نہیں ہے، اس کی کیا قیمت تھی۔ آ دمی کچھ گنوا تا نہیں ہے، اس کی کیا قیمت تھی۔ آ دمی کچھ وقت ضائع کرتا ہے، تب ہی وقت کی قدر سکھتا ہے۔ پیہ برباد کرتا ہے تو پیسے کی قدر آتی وقت نے قدر سکھتا ہے۔ پیہ برباد کرتا ہے تو پیسے کی قدر آتی

### نا کامی کا ایندھن ،خودکوجلانے کیلئے ہیں

ناکام لوگوں کے اندر ناکامیاں کوٹ کر بھری ہوتی ہیں۔ان کے اندر گھٹن ہوتی ہیں۔ ان کے اندر گھٹن ہوتی ہے۔ یہ گھٹن ایک طرح کا ایندھن ہے۔ یہ کامیاب لوگوں میں بھی ہے، لیکن ناکام آدمی اس ایندھن کو غلط ست پر موڑ دیتا ہے۔ اس کی ناکامیاں اس کی عزت نفس کو اتناد بادیت ہیں کہ وہ بہل ہوجا تا ہے۔ پھر دہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی بجائے اس ایندھن سے خود کو جلاتا ہے اور دوسروں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ وہ دوسروں پر کیچڑا چھالنا شروع کر دیتا ہے۔ جولوگ آگے بڑھنے کی اور دوسروں کو چیچے لانے کی کوشش میں گھر ہے ہیں، ایسے لوگ اپنی ذات کے چور بن جاتے ہیں۔ میر سے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے کا موں میں، اپنی چیزوں میں، اپنے شوق میں اتنا کم ہوں کہ بھی اس طرف دھیاں ہی نہیں گیا۔ میں اس پریقین رکھتا ہوں کہ مجھے جو کرنا ہے، میں کرتار ہوں ، میر اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا۔

#### ميري ويثر بوز

میں نے وہ سوالات اٹھائے ہیں، جو آج کے نوجوانوں کے سوالات ہیں۔ یہ سوال ان کی گھٹن کا باعث ہیں اور اُنھیں تکلیف دے رہے ہیں۔ اُن کا جی جاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں، کی نہ کی سے بیسوالات کیے جائیں۔ میری ویڈیوز بھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ میں نے ان موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ میرے تمام لیکچرز کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایک نی سوچ ہے تا کہ نئی زندگی کی شروعات ہو سکے۔ انسان کے اندر جو خلا پایا جاتا ہے، اس خلاکو پر کر دیا جائے۔ وہ خواہ انفار میشن ہو، علم ہویا نیا زاویہ نظر ہو… ہر لحاظ سے موجود خلاکو پُر کر دیا جائے۔ ہر خص اچھے کیڑے پہننا چاہتا ہے، اچھا کھانا چاہتا ہے، اچھا گزر بسر چاہتا ہے… جائے۔ ہر خرد یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی سوچ اچھی ہو۔ میرے لیکچرز کے موضوعات اس اسی طرح ہر فردیہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی سوچ اچھی ہو۔ میرے لیکچرز کے موضوعات اس خصمن میں اسے غذا فر اہم کرتے ہیں۔ وہ اان ویڈیوز میں اس لیے دلچیں لیتا ہے کہ اس کے اندر کی گونجی آواز کو قاسم علی شاہ نے الفاظ کا جامہ پہنا دیا ہے۔

#### قام على ثاه - أيك تعارف

پروفیسر کے طور پر تدر کی شہبہ میں اپلی خد مات سرااہام اسے پیٹے اپن۔
شاہ صاحب کا انگلام او تر بینگ اور تر بیت ہے ، کیونگ ان کا فلہ ہے ، کیفیام کا آسل انساس است سے اور تر بیت ہے ، کیونگ ان کا فلہ ہے ، کیفیام کا آسل انساس است سے اور تر بیت کے بغیر آنیا ہم این اگر بیل ہے وہ است آپ اور تر بیت کے بغیر آنیا ہم ان بیل کی تر بیا تھ کی بران ہے وہ است کی اور موثیو بیش کیلئے وقف کر بچکے بیل اس منسان میں آپ مااز بین کی اور انسان کی فیر بیا کا اور خصہ پر قابو، نائم بینج انت الیڈرشپ ، اضادتی افذار ، ابدال اسسل کے لی مہارت ، مینظم سازی ، مینان عامل کے لی مہارت کی مہارتی جماس سے کی تنہیں ، مرارت ، مینظم سازی ، آپ کی تار اور میں انہائی اہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی ، این اراور میں از اور میں انہائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی ، این از اور میں از اور میں انہائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی ، این از اور میں انہائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی ، این از اور میں انہائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی انہیں ، این انہائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی انہیں ، این انہائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی انہائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی انہیں کی انداز اور میں انہائی انہائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی انہائی انہائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی انہائی انہائی انہائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی انہائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی انہائی انہم موضوعات پر بیپھرز ، در اندائی انہوں کی انداز اور اندائی کا انداز انداز انداز اندائی انداز انداز اندائی انداز اندا

ملک بھر کے نمایاں تغلیمی ادارے (اسکول، کالج اور ہو نیورٹی) تا ہم ملی شاہ سا ہے ہے استفادہ کر چکے ہیں ،اور پیسلسلہ بنوز جاری ہے۔

تعلیمی اداروں کے علاوہ موقر سرکاری اور معروف فی اداروں میں آپ کی ٹریانک کو وفت کی اہم ترین ضروروت مجما جاتا ہے۔ قاسم علی شاہ پولیس، عدلیہ، فوج، سمیت بڑی تعداد میں کار پوریٹ اداروں کو ٹرینگ فراہم کر سکتے ہیں۔

اپنی مبارت اور تجربے کے باعث آپ عصر صاضر کے مقبول ترین ٹرینر ہیں۔ ملک کے مرکزی شہروں کے علاوہ دور دراز علاقوں سے پاکستانی جوق ڈرجوق شاہ صاحب کے تر بیتی پر وکراموں میں مجر پورشرکت کرتے ہیں۔ اندرونِ ملک کے ساتھ ساتھ ہیرون ملک بھی آپ کے پر وکراموں کی طلب ردز بدروز بڑھ دہی ہے۔ حال ہی میں لندن سے کامیاب ٹریڈنگ سیشنز کر کے لوٹے ہیں۔

ورکشاپس کے علاوہ الیف ایم ریٹر یوزاورٹی وی چینلز ہے بھی لائیو پر وگراموں کے ذریعے تشکان ملم کی پیاس بجھارہ ہیں۔ پیاس بجھارہ ہیں۔اب تک آپ کو پی ٹی وی، ساء ٹی وی، بول ٹی وی، جیو نیوز،ٹی 42،1،42 ہیں۔ ایس نیوز، وقت نیو، 7 نیوز، مائی ٹی وی، پیغام ٹی وی، ہوپ ٹی وی اور 100 FM، FM 95، FM 98.6.FM ہیں ہیں اور 100 سے مااوہ سوشل میڈیا پر آپ 101 پر بطور مہمان بلایا جا چکا ہے اور بیز فہرست طویل تر ہوتی جارہی ہے۔اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر آپ اس وقت پاکشان کے سب سے زیادہ سرج کیے جانے والے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جہاں روز انہ دنیا بھر

قاسم علی شاہ صاحب کی زیر سر پرتی اپریل 2017ء میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا قیام ممل میں آیا۔ اس فاؤنڈیشن کے ذریعے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے کا میاب اور نام ور پر وفیشنلو ایک منفر تعلیمی تکنیک کے تحت اپنے تجر بات اور مہارتیں ٹو جوان نسل کونتقل کر سکیں گے۔

قاسم علی شاہ کے درجنوں مضافین اور تحریروں کے ساتھ ساتھ اب تک آپ کی درج ذیل کتابیں شائع ہو چکی ہیں: - کامیا بی کا پیغام، ذرائم ہو...،آپ کا بچہ کامیاب ہوسکتا ہے، بڑی منزل کا مسافر، او فچی اُڑان، سوچ کا ہمالیہ، اپنی تلاش۔

قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں مزید معلومات اور تازہ سرگرمیوں سے واقف رہنے کیلئے درخ زیل لنکس کوسیسکر ائیس سیجیے:

> FACEBOOK YOUTUBE www.QasimAliShah.com Cell: 0321-6531424



نځسوچ

ن نمبر 47، فرسٹ فلور، بادیہ جلیمہ شنر غزنی اسٹریٹ، اُردوبازار، لاہور Cell: 0300-847584 0340-4235023

Scanned by CamScanner